www.kitabmart.in نرتبه: الحاج پرونسرعنایت علی عان بنگش

NAJAFI BOOK LIBRARY

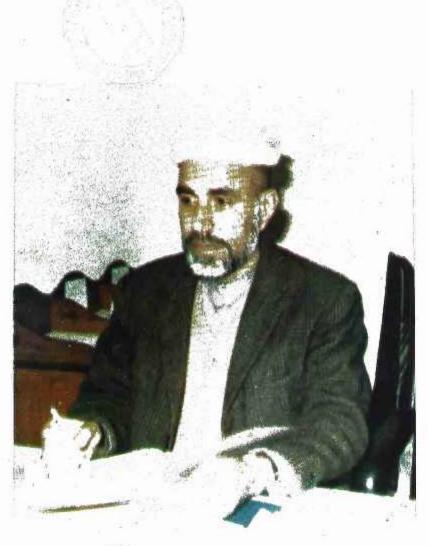

پونیر**الحاج عنابت علی نعان مبنگش** 

ACC No ..... Jegrid ww.kitabmart.in D. Class. a550 // a

| v.Kitabmart.in  | 400 No                                | 3525                    | Date 2                           | 7.7.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 100             | Bection                               |                         | 8                                | t it e d'a le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                 | D.D. Cines                            |                         | 10000000                         | *******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|                 |                                       | Nada 1 5                |                                  | D. a. more                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                 |                                       |                         | LIN LIN                          | KARY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                 |                                       | م عضوط                  | ن ستج                            | لمقوق جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ?      |
| ى بن موسى إرضاً | شدادت إمام علو                        | · (5) 1. 7.111.         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كآب    |
| Υ               | 1 > -                                 | ,,-,,,,                 |                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -14    |
|                 | A                                     |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                 | بندرضائ                               | . سببا عبدا لحت         |                                  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تاليع  |
|                 |                                       | 201                     |                                  | Subject of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| اں بنگش         | عنايت على ند                          | الحاج                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ترجمه  |
|                 | - 4                                   |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| مركر لاحوز      | بپراشزوپيداغبار                       | المرىانة                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 15   |
|                 | •                                     | J-1, J-4, 1             |                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نائب   |
|                 |                                       |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F1 - N |
|                 |                                       | - آئيه هزار             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تعلا   |
|                 |                                       |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 1 4 45          |                                       | . اذل                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فاز    |
|                 |                                       |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •      |
| 1               | اماما هدى                             | - ربيع الأول            |                                  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.15   |
|                 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | OQ                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                 | 1.61.2                                | *                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                 | 231 2                                 | ω/                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حي     |
| *               | 4 000 32                              | 3-525                   | D. L                             | 4/2/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6      |
|                 | A00 No                                | <u></u>                 | Unte                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                 | Beetinn                               | 1                       | Calus                            | · e. d. C. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                 | D,D, Clus                             | ALCO DESCRIPTION OF THE | PAOK 11                          | WELLER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|                 |                                       | THE REAL PROPERTY.      | THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH. | THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSONS ASSESSMENT OF |        |

東京ない いい

# فهرست مضامين زندگي امام بشتم عليه الصلواة والسلام

| صغى  | 200 C Sec. 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                     |                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4    |                                                                                          | عتوان                                          |
|      | رضا عليد السلام                                                                          | ولادت با سعادت حضرت ر                          |
| Α    | کی زندگانی کے مختصر واقعات                                                               | مویٰ این جعفرعلیه السلام                       |
| 12   | ۔<br>کے سارک نام اور القاب ۔ ``                                                          | حفزت رضاعليه السلام                            |
| TO   | جه د میارک اور شاکل                                                                      | حضرت رضا عليه السلام كا                        |
| K    | ·                                                                                        | سخن سے اور یہ                                  |
| 4*   | ل امام کے وجود ذی جود کی ضرورت                                                           | آمخضرت کے معاصرین<br>عنی نہ ع انسان کے لئے ماک |
| 12   | فكاے                                                                                     | یں وق حق ۔<br>امام کون ہیں اور ان کا ہد        |
| ۲.   | - يا<br>مختل ب                                                                           | اہم ون رین اور ک مہر<br>اہامت آل علیؓ کے لئے   |
| 2    | 10.31                                                                                    | المامت بكي وليل<br>المامت بكي وليل             |
| 64   |                                                                                          |                                                |
| DA   | له البلام کې دميت                                                                        | امام کیا فرائے ہیں<br>حضرت مویٰ ابن جعفرہ      |
| 44   | یید سال و دیگر آئمه کی تصریحات<br>لام اور دیگر آئمه کی تصریحات                           | حضرت امام رضاعلیه السا                         |
| <9   | a and secret live                                                                        |                                                |
| 91   | 112                                                                                      | مجرو .<br>یورلی تدن کے بڑے اڑ                  |
| ١٠٢  | الع موري هو.                                                                             | یوری حدن سے برے سرے<br>یوریی اہل دائش کی نظروا |
| 1-4  | -1 0 sy. 0.10                                                                            |                                                |
| 1.4  |                                                                                          | L-35.                                          |
|      | *                                                                                        | عاجت                                           |
| 110° | يارش                                                                                     | سناباد کی نستی میں نور کی                      |
| 1/4  | MAJAFI BOOK LIBRA                                                                        | قرآن كريم كي أولادا) ال                        |
| 119  | Managed by Management VI I. II lohis                                                     | 141410                                         |
| irk  | Managed by No 11. White is it add to like Kara Jan 18 to add to like Karashi-74400. Page | غرباً كا كفيل ملا الما                         |

|              | A                         |                                                                  |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| www.kitabmar | t.in Y                    |                                                                  |
| 171          |                           | ڈاکو عورت کی رحم دلی                                             |
| 14.          |                           | امام عليه السلام کی مجنشش                                        |
| 7700         |                           | سورج کی مانند نورانی بیٹا                                        |
| 172          |                           | سارے ڈاکٹر عاجز ہیں                                              |
| 16.1         |                           | عبن هاجتیں<br>عمین هاجتیں                                        |
| 164          |                           |                                                                  |
| 164          |                           | ب بنیاد شرت                                                      |
| 101          | فواب                      | حفزیت آنام رضا علیہ السلام کے                                    |
| IDL          |                           | عذر كناه بشعر                                                    |
| اها          |                           | طب الرضا"                                                        |
| 144          | - Carried States of       | آپ کے قربت میں (شعر                                              |
| 124          | to the second             | امام علیہ السلام کے مکارم اخلاق<br>پاکسادام برایک سوالون کا جواب |
| - 144        | يا دينة غير               | يلكمه أمام برايسكي سوالون كالجواب                                |
| 198          | ڻ                         | مفرت رهاعليه السلام كالعهم وواله                                 |
| ٧            |                           | مامون کی باز پرس                                                 |
| Y-9          | and the second            | خانہ خدا کی <b>زما</b> رت کیا ہے ،                               |
| 411          | لام سے علیطرگی آبنا کی۔   | لوگوں نے کیوں علی الرضا علیہ السا                                |
| rio          |                           | مدینے سے خراسان کا سفر                                           |
| -            |                           | نیثا پور میں قدم گاہ مبارک                                       |
| · Ma         | #154<br>#1                | 97; ··   · · · · ·                                               |
| Table 1      | A section as              | طوس میں آپ کی خریدی ہو کی زمیر                                   |
| 144          |                           |                                                                  |
| 445          | قبر) کو موت سے پہلے دیکھا | آئمہ اطہار نے اپنے یدفن (جائے<br>معد                             |
| 44           |                           | مشهد مقدس                                                        |
| YPC .        | 7.73                      | خراسان کے امتیازی خصوصیات                                        |
| 769          | ماز کی نضیات              | حرم مطهرامام رضاعليه السلام مين أ                                |
| 747          |                           | ولی عهدی کا نقشه                                                 |
| Y4.          |                           | امام کو مامون نے کیونکر شہید کیا                                 |
| 9            |                           | 1                                                                |
|              |                           |                                                                  |

ľ

| ضغ    |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| FA.   | قبله گاه (شعر)                                       |
| YAL.  | حصرت امام رضاعلیه السلام کی شهادت                    |
| 149   | حضرت رضا عليه السلام كي زيارت اور تواب               |
| 1.99  | حفرت رضاعل السلام كى زيارت ك آداب                    |
| 4.9   | حرم مطهراور مشید مقدس کی اہانت کن لوگوں نے کی        |
| 412   | حرم مطسری طرف روسی لایول کا رخ                       |
| ۳۳۴   | وہ سلاطین ہو امام رضاعلیہ السلام کی زیارت کے لئے آئے |
| rick. | محد رضا پہلوی کے ہاتھوں میت المال کا لوٹ مار         |

### ۲ يا علي يا علي يا علي مرد

میرے لیے اس سے بدی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں جناب محترم عبدالحسین رضائی کی مضور فاری کتاب علم و عرفان کے انمول تور افے بعتوان زندگانی وشهادت المام على ابن موى الرضا" على تحيته و الثناء كا اردو ترجمه مكمل كرچكا بول-سركار رحته للعالمين مولا على مشكل كشا سيدة النساء العالمين حسنين شريفين اور نو آئمہ اطمار علیم العلوة والسلام جو سركار امام حيين عليه السلام كے صلب سے ہيں المارے کیے وہ میثارہ نور میں جن سے ہم زندگی کے ہر شعبے میں اکتباب نور کرکے تمل ہدایت حاصل کرتے ہیں اور ونیا و آخرت کی اپنی تمام تر مشکلات کا حل چماردہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات کی روشنی میں حاصل کرنے میں بیشہ کامیاب و كامران رہے ہيں۔ دنيا كاكوئى بھى مخص اگر كچھ نہ كچھ بھى اس كے باس عقاق شعور ب وه سركار رسالت مأكب محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اور باره امامول وسيدة النساء العالمين سلام الله عليهاك مرتبه و مقام نوراني نور عسلسل مجابد س اور لاثاني قربانیوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ قربانیاں جو کہ ان ذوات مقدسہ نے اسلام کی آب یاری اور انسانیت کی رہنمائی اور اس کی فلاح و بقاء کے لیے مسلسل دی بر آج ہم جس قدر بھی ان سرکاران گرامی کا ذکر پاک کریں ان کا شکریہ اوا کریں اور ان پر درود و سلام بھیجیں کم ہے۔ کیونکہ آج اگر ہم مسلمان ہیں اور کلمہ کو ہیں تو فقط امہی حقرات کملی مصلسل جدوجمد کے نتیج میں۔ جنول نے جابر بادشاہوں سے مکر لے کر اپنا تن من وهن قربان كرك كلمه حق كو بيشه زنده و تابنده و پائنده ركھا م إلى كاب أل ول كى اى آٹھویں تعل سرکار امام رضا علیہ السلام کی زندگی اور شمادت کی کمانی ہے جن کا مزار مشمد مقدس ابران میں تقریباً ساڑھے بارہ سو سال سے مرجع خلائق بناہوا ہے۔ جن کی اطاعت بحیثیت امام برحق واجب ہے جو شہید بھی ہے اور غریب بھی۔ پاک امام کے اس حق کو پہچانے والے پر جنت واجب ہے میں اس عقیم کتاب اور اس کے ترجے کا

ر اب اپ والد نعیم جناب مرکندعلی در عکش گرامی قدر طوان محرم قریصدف ورم در ان کو بخشآ بول آبول الله زم عزو شرف معنا بیت علی خان بینگش

ولاوت باسعادت حفرت امام رضاعليه السلام

حضرت امام على ابن موى الرضا عليه السلام كى ولادت با سعادت كے بارے بيس بيس سے زيادہ مختلف فتم كے اقوال و روايات كتابوں بيس طبتے بيں-

آرخ نویدوں کے درمیان آپ کی مال ولادت کے بارے میں زبردست اختلاف ہے اس مور خین کے ایک گروہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ مینہ طیبہ میں مال جری مور خین آپ کی مال پیدائش جری اسما میں متولد ہوئے جبکہ دو سرے مور خین آپ کی مال پیدائش جری اسما بیان کرتے ہیں۔ پھے مور خین ۱۲ ربیج الاول مال جری ۱۳۸۵ کو آپ کا یوم پیدائش برے عزت و محریم سے مناتے ہیں۔ جبکہ بعض حضرت المام جعفر صادق علیہ السلام کے وصال کے پورے پانچ مال بعد ۱۱ ذی الحجہ جری ۱۵۳ کو آپ کا یوم پیدائش تشکیم کرتے ہیں۔ الا ذی الحجہ میں بعض کے ہاں آپ، کا یوم پیدائش سیم کرتے ہیں۔ الا ذی الحجہ میں بعض کے ہاں آپ، کا یوم پیدائش ہے۔ ایک دو سرے گروہ نے آپ کی ولادت چھ شوال کو بیان کی ہے۔ اس باب کے اختصار کی خاطر میں دو سری گروہ روایتیں اس همن میں چھوڑ وہتا ہوں۔

اب میں ان میں سے صرف دو روایتوں کو زیادہ معیر سمجھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیو کلہ دو سری روایتوں کے مقابلے میں کیی دو اقوال مشہور ترین اور صحیح تر ہیں۔ سب سے اول مشہور روایت وہ ہے جس کے مطابق آپ کا یوم پیدائش جناب رسول اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سال جمرت سے شار کرکے اا ذی القعد حجری ۱۳۸ بنتی ہے۔ وو سری صحیح روایت جو مشہور کتاب جلاء العیون میں درج ہے کیے مطابق المام جعفر صادق علیہ السلام کے وصال کے بورے پانچ سال بعد آپ محترصر بزرگوارہ نجمہ خاتون کے بطن سے الدر تھے الدول حجری ۱۳۸ بروز چنجشنبہ اس عالم آب و گل میں فاتون کے بطن سے اور آپ نے مثل خورشید برانتاب اس جمان کو اپنی آمد سے منور و تشریف لائے۔ اور آپ نے مثل خورشید برانتاب اس جمان کو اپنی آمد سے منور و

روش کیا۔ ایک فاری ذبان شاعر جناب لطیف سلمہ نے مندرجہ ذبل وہ شعروں میں میں آپ کی والدت پر خوشی کا نفحہ سایا ہے۔ فرماتے ہیں از ممکن غیب آ شود امکان میں دیدہ ز کو بھی شرحت عیاں کی شدہ من عیاں کو سندہ بارا جمل شدہ بارا جمل فی شرحت طال کا میں میارے سازیں انام اللہ موسی بن جعفر علیہ السلام جناب موسی بن جعفر علیہ السلام جناب موسی بن جعفر علیہ السلام

آپ کی پاک و پا کیزہ زندگ کے مختصرواقعات علامہ مجلسی علیہ الرحمتہ اپنی مشہور تصنیف بحارالانوار کی اڑ آلیسویں جلد میں فرماتے ہیں۔

"ولادت باسعادت حضرت نور السموات والارضين ابين الله في الدنيا والاخره حضرت موى بن جعفر عليه السلام سال عوم بستفره مراه جرى كو بهوئي مقام ابواء پر جو كه مكه اور مدين جعفر عليه السلام سال عوم بستفره مراه جرى كو بهوئي مقام ابواء پر جو كه مكه اور مدين ايك پراؤ ہے "آپ كی والده گرای قدر اور جاری وادی بزرگواره كا نام جميده بربريه اور ایک قول كے مطابق جميده المصفاه ہے ایک قول كے مطابق آپ نام جميده بربريه اور ایک قول كے مطابق حميده المصفاه ہے ایک قول كے مطابق آپ اندلس (پین ) سے تعلق ركھتی تحميل آپ پارماء و پاک وامن المان كامل كى مالك دومن اور جرولعزيز و پنديده بى ال تحميل و خالف سے باخبر "اپ خودس نام كى مائند نیک خو اور جرولعزيز و پنديده بى لى تحميل -

جهارے ساتویں امام پاک کے والد ماجد کا نام امام جعفر صاوق علیہ السلام تھا۔ جن کا لقب الی عبداللہ تھا۔ آپ کے وعمن بھی آپ کی تعریف میں یوں رطب اللمان تھے "ما رامت افقد من جعفو بن محمد" جم نے جعفر بن محمد عوانا تر اور فقیہ کوئی روسرا فخص نہیں دیکھا۔ اور نہ ہی ان سے زیادہ کمی اور کے بارے ہیں اسلامی فقہ میں انتہائی ممارت رکھنے کا سنا ہے۔ ہی عباس کے چار ظلفاء حضرت موی ابن جعفر کے ہم عصر شخص ان چاروں ظلفاء کا طرز حکومت جیسے کہ پوری دنیا کو معلوم ہے ظالمانہ تھا' پھر بھی آپ نے اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ اپنے زیائے کے طافوتی سلطنوں سے ممکر لی۔ اور اپنی عظیم ترین زندگی کے پورے چودہ سال قید و بند و سلطنوں سے ممکر لی۔ اور اپنی عظیم ترین زندگی کے پورے چودہ سال قید و بند و سلامل کی خیتوں میں گزارے۔ لیکن آپ نے پوری ونیا کو یہ سبق دیا کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے سر تشلیم خم کرناو کیا ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس طرح سے بادشاہ کے سامنے سر تشلیم خم کرناو کیا ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس طرح سے ناری نے تمام آزاد ایا جا ملک ہے۔

برگز دل ول مستم در بیم نت ور بیم ز صاحبان دیمیم نشد ایجان بفدای متکه بیش دخمن تشکیم نمود جان و تشکیم نشد

ترجمہ: حارا دل حارے دشمن سے مجھی خوفزدہ نہیں ہوا ظالموں کے ظلم حارے دلول کو مجھی ڈرا نہ سکے۔ میری جان اس عظیم ہتی پر فدا ہو جنہوں نے بھیشہ اپنی جان کو قربان کر دیا لیکن ظالم حاکم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔

آپ نے جیل خانے کے کونے کوئے سے ظلم و جور کے ظاف آواز جماد بلند کیا۔ اگر زمانہ جب آپ کے وشمن کو سر کے بل گرا دے اور دنیا بھر کے لوگولیا پر ان کی رسوائی کو ظاہر کر دے تو اس طرح سے کہ چودہ صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی ان ظالموں کے ناموں کو گائی سے لیا جاتا ہے۔ اور ان کے خبیث اور بدکار وجودوں پر لعنت و نفرین کی بوچھاڑ کی جاتی ہے۔ آخضرت کے ان ظالم ہم عصر بادشاہوں کے نام سعنت و نفرین کی بوچھاڑ کی جاتی ہے۔ آخضرت کے ان ظالم ہم عصر بادشاہوں کے نام سے شخصہ مسمور دوا نیتی۔ مہدی عمای۔ ھادی عمای۔ ہارون الرشید۔ جن میں عظیم اسلای۔ سیای۔ قکری و انسانی شعور و بدایت و فلاقی جذبے کا شائبہ سک موجود نہ تھا۔ اور ان اور قرآن کریم کی اصطلاح میں جو فرماتے ہیں و ما اسو فی عو ن ہو شید اور ان فرمونوں نے بھی خان کو قربان کیا لیکن ان

جامروں اور ظالموں کی قوت کے سامنے شیں جھے۔ ان ظالموں نے ہارے ساتویں امام برحق امام موی الکاظم علیہ السلام پر یہاں تک ظلم کیا کہ آپ کی زندان میں ظلم و جورے وصال کے بعد آپ کے جمد خاکی کو بے کس و بے آ سرا بغداد کے پل پر رکھ دیاگیا ماکہ لوگوں کی نظروں سے آپ کی زہر طاخوتی سے شادت کو چھپایا اور محوکیا جا سکے۔ کیونکہ مسلم عوام میں اس ظلم کا رد عمل بوا شدید ہوتا۔ یہ ظالم شہنشاہ اس حقیقت سے فافل شے کہ مردان حق آگاہ دین محربت و آزادی کی خاطر ہر مختی اور ہر ظلم کو برداشت کر جاتے ہیں اور کمی بھی قشم کا خوف و ڈر ان عظیم سیوتوں کو راہ حق میں اپنی منزل مک پینی سے بٹا نہیں سکا۔

سرمانیہ افتخار : میخ طوی نے محمد بن غیاث سے روایت کی ہے کہ بارون الرشید نے اینے وزیر سیجی بن خالد برکل سے کما اصوی ابن جعفرے قید خانہ میں ملو ان کے گرون سے لوہ کی زنجر ہٹا وو انسیں میرا سلام کمہ دو اور پھر میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ "آپ کے پچا زاد بھائی نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور اس نے آپ کو قتم یاد ولانے کا كما ہے كه اس وقت تك وہ آپ كو رہا نيس كريں كے جب تك آپ اپني غلطي كا اقرار ند كرليس- اي لي محص عانى ند مانك ليس ماكد مجتم بخش دول اورجو جرم آپ سے مرزد ہوا ہے اس یر آپ کو معاف کر دول۔ اور یول اپن برائی کا اقرار كرك توبه كريف بين آپ يركوئي عارضين اور عد اس خوابش اور سوال كا آپ کو کوئی نقصان ہے۔ سیجی میرا قابل اعتاد وزیر اور صاحب امرہے۔ آپ یول اقرار جرم كرك يحيى ميرے وزيرے ربائى يا كتے بين آك ميرے كھائے ہوئے متم كا متيج سامن آئ اور يول من اين تم ك ظاف عمل كرف كا مرتكب نه بول-" خلف ہارون رشید کا یہ پینام لے کر خالد برکی زندان خانے بینیے اور حضرت امام موسی ابن جعفر علیہ السلام کو ہارون کا پینام دیا۔ لیکن اس کی توقع کے خلاف حضرت امام موی ابن جعفر علیہ السلام کو جوش آیا اور ایک غضبتاک نگاہ وزیر پر ڈالی اور بے وحرث کنے لگے کہ "میں نے جرم کون ساکیا ہے اور میرا تصور کیا ہے جس کے لیے

میں معانی ماگوں جو ظلم آپ نے میرے اور اس زندان خانے میں کرنا ہے کر گزریں اور اگر آپ نے مجھے جیل خانے میں بی عمر بحرقید رکھنا ہے۔ یمال تک کہ میرے بدن کو جکڑا ہوا زنجیر ظلم وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زنگ آلود اور برانا کر دے۔ اور بوں میری جان بھی قض عضری سے برواز کر جائے۔ اور پھر چار جامل اور معرفت نہ رکھنے والے افراد میری لاش ً و اٹھا کر زندا نخانے ہے باہر پہنچا دیں۔ میں بیہ سے کھھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن بارون جیسے ظالم و جابر اور لوگول کے خون کے پانے حاکم کی غلافت کو تشکیم شیں کروں گا۔" پھر سیجی نے کیا دیکھا کہ حضرت موی ابن جعفر درگاہ رب العزت میں سربسیود ہو کر ایول گویا ہوئے۔ " ، روگارا" اگر میں گنگار ہول تو مجھے بخش دے کیونکہ آپ بوے بخشے والے مموان میں اور اگر آپ جاہے ہیں کہ میں معانی ماگوں و روروگارا! مجھے جاہے کہ آپ ے معانی مانگ لول ند کہ ہارون ہے۔ ہارون کی کیا ہتی ہے جو مجھے معاف کروے۔ بھر فرمایا "جاد ہارون کو میری طرف سے کمہ دو کہ اب میری عمر میں کیا کچھ باتی رو حمیا ہے جو میں تم سے معانی مانگوں اور تہیں تشکیم کر لوں۔ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے شرمناک کروار کی چڑبد بختی اور وبال سے تم کسی طسمہ رہ بھی ج نہ كو كے " پر آپ نے فرايا

> دوران بقا چون باد صحرا گزرد تخی و خوشی و زشت و زیبا گزرد پنداشت ستم گر که ستم برما کرد به گردن او بماند برما گزرد

حضرت امام موی ابن جعفر علیہ السلام ۱۸۳ مجری ماہ رجب کی ۲۵ آریخ کو اس جمان فانی سے کوچ کر گئے۔ وصال کے وقت آنخضرت کی عمر مبارک چیپن برس تھی میں مولف کتاب کے ان یاد گار اشعار کا ترجمہ کرکے اس مظلومیت بھری واستان کو سحیل تک پہنچا آ ہوں ٹاکہ روز قیامت میں اشعار نہ صرف میں یاک امام سم سامنے بیان کر

سكول بلكه ان بى اشعار كے ذريع اپنى بخشش كا سامان كر سكول-عاشق صادق اپن جان کی بازی لگا دیے ہے گھرا تا تھیں اگر وہ گھبرا گیا تو ہابت ہوا کہ اس کا وجود عشق سے خالی ہے اگر تیری گردن میں ظلم کی زنجیریزی ہے تو بیہ تیرے عشق کا رشتہ ہے۔ خردار! اس کو ذلت کی زنجیرند کھو یہ وہ مایہ ناز شاہکار افتخار (سرمایہ فخرو انساط) ہے جو ہمارے علاوہ کنی دو مرے کو نصیب شیں ہو آ۔ عاشق صادق کے لیے زندان خانہ عشق کا گھر ہے سركو بتحيلي ير ركف والا عاشق بعلا زندان خاف س كيون ورب جب میں راہ عشق وعاشقی کاشہد بنوں کا تو محصے کما جکرے عشق کی راہ میں جان دینا میرے لیے آج اور کل کا فرق نمیں رکھتا بارون کے سرکو اس کے محل کے فرش برس اس واسے ماروں گا کہ اس ونیا میں دو سرے سمی پہلوان میں اتنی قدرت و طافت شیں ہے۔ یعنی بالاَ خر یوری ونیا کو آل رسول صلح ير أس ك ناروا ظلم كا يد چل جائ كار بے فیرتی کی زندگ سے میرے لیے موت بمتر ب اس کے علاوہ میری دوسری کوئی ارز و نہیں ہے اگر ہارون کا ہاتھ اس کے ظلم کی آستین سے باہر آئے۔ تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ظلم و ستم کی زندگی بے معنی ہوتی ہے مجھے چاہیے کہ اس جھوٹ کو پوری دنیا پر آشکارا کر دون جوسكتے ميں كد جناب موى ابن جعفر كوشميد كرنے كے علاوہ بارون كے ليے ووسرا كوئى

ہائے افسوس میرے اس زندان خانے پر جس نے ظاہر میں مجھے شکتہ حال کر دیا ہے ہائے افسوس میرے اس زندان خانے پر جس کا پورے صحرا میں کوئی مثل نہیں از چیرہ ہائے گلگوں سلاما آول

راستای نه تفا

## حضرت امام رضاعلیہ السلام کے نام اور القاب

آپ کا مبارک شریف نام "علی" ہے اپنے جد بررگوار کی طرح آپ کا نام نای بھی اللی کے نام سے مشتق ہے لیکن اس سے جدا ہے۔

یہ نام مقدس آپ کے اعلی رتبہ اور ہم عصروں پر آپ کی باندئی مرتبہ کی دلیل ہے چانچہ قرآن پاک کی اس آیہ مبارک "ان عدۃ الشھور عنداللہ افنا عشو شہوا گوئی کتاب اللہ ہوم خلق السمو ات و االا دخ ض منھا او بعناً حوم " کی تغیر بیں یہ ذکر موجود ہے کہ "تحقیق خدائے عزوجل کے سامنے مینوں کی گفتی بارہ ہے۔ جس ون ہے کہ اللہ تیارک و تعالی نے آسان اور زمین طلق کے کتاب خدا میں چار مینے حرام یعنی خصوصی طور پر قابل احرام ہیں ۔ اس آیت مبارکہ میں جن بارہ مینوں کی یاو دہائی کی گئی ہے ان سے مراد بارہ امام ہیں اور ان میں سے وہ جیارا ام خاص طور پر قابل احرام ہیں اور ان میں سے وہ جیارا م خاص طور پر قابل درائی علی ہے۔

اول حضرت الم علی بن ابی طالب علیه السلام، دوم حضرت الم علی ابن الحسین الم و زین العابدین علیه السلام، سوم حضرت الم علی ابن موی الرضا علیه السلام اور چارم حضرت الم علی ابن موی الرضا علیه السلام اور چارم حضرت الم علی فضیلت پر یه ایک واضح حضرت الم علی نقی علیه السلام اور ان بزرگواران محترم کی فضیلت پر یه ایک واضح ولیل ہے کتاب "چاردہ معصوم میں علامہ کلیا دیگائی نے لکھا ہے کہ حضرت موی ابن جمفر علیه السلام نے فرمایاک" میں نے خواب میں رسول خدا اور علی مرتضی علیه السلام کو دیکھا جو مجھے فسے ما رہے تھے کہ ہمارے اس فرزند کا نام "علی" یکھ لو۔

ابو الحن نام كيول!

ملک عرب میں مید رسم خلا آ رہا ہے کہ نام کے علاوہ اشخاص کے لیے کنیت اور لقب مجمی معین کرتے ہیں با او قات ایک مخص کے اصلی نام کے مقابلے میں اس کی کنیت اور لقب زیادہ شمرت پاتے ہیں۔ خود حضرت امام رضا علیہ السلام کی کنیت اور لقب آب کے نام نامی اسم گرامی جو کہ "علی" ہے سے زیادہ شمرت پا چکے ہیں۔ کنیت وہ نام ہے جو مرد میں کلمہ "اب" سے اور عورت کے لیے کلمہ "ام" سے شروع ہوتا ہے۔ بیسے کہ عورتوں میں امر الحجین اور عورت کے لیے کلمہ "ام" سے شروع ہوتا ہے۔ بیسے کہ عورتوں میں امر الحجین ام احمر ام بانی۔ اور مردوں میں ابر الحجین ابو محمد وفیرہ۔ ای طرز پر جناب حضرت امام علی ابن موی رضا علیہ السلام کی کنیت ابوالحق ہے اول الوالحق ہے اول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دوم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سوم حضرت امام موی بن جعفر علیہ السلام چمارم حضرت امام علی رضا علیہ السلام پانچیں حضرت امام علی دخت امام علی دفت السلام پانچیں حضرت امام علی دفت امام علی دفت

ہارے چوہے اور ساتویں امام کے ساتھ اس کنیت کی شرت امام اول اور امام ہفتم اور امام ہفتم کے مقاسلے میں کم ہے۔ جبکہ امام اول اور امام ہفتم کے ناموں کے ساتھ اس کنیت کی شرت بہت زیادہ ہے۔ جبکہ بعض روایات میں امام موی ابن سبخفر علیہ السلام کو ابو الحن دوم اور امام علی تقی علیہ السلام کو ابو الحن دوم اور امام علی تقی علیہ السلام کو ابو الحن دوم اور امام علی تقی علیہ السلام کو ابو الحن موم کی کنیت ہے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جبکہ ایک دو سرے گروہ کے زدیک امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کو ابوالحن مطلق بھی کہتے ہیں اور حضرت نزدیک امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کو ابوالحن مطلق بھی کہتے ہیں اور حضرت امام موی ابن جعفر علیہ السلام کو ابوالحن شائ ور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ابوالحن شائٹ کے نام ہے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاک امام موی ابن جعفر علیہ السلام نے جس وقت کہ آپ قید خانہ میں شے ہمارے پاک امام موی ابن جعفر علیہ السلام نے جس وقت کہ آپ قید خانہ میں شے اس مبارک کنیت ۔ ساتھ علی بن تقییلن کو خط لکھا تھا ''ان فلا فا میدو لدی و قد نام میں بن المیدو لدی و قد نام کی بندہ کنیتی، ابو الحن میں نے اسے بخش دی جبکہ آخضرت کی خاص کنیت قابو علی، نام کئیت قابو علی، ابنی کنیت، ابو الحن میں نے اسے بخش دی جبکہ آخضرت کی خاص کنیت قابو علی، خس سے بڑا اور ان کا آتا ہے۔ اپنی کنیت، ابو الحن میں نے اسے بخش دی جبکہ آخضرت کی خاص کنیت قابو علی، خس سے بڑا اور ان کا آتا ہے۔

جناب ابوالصلت مروی، روایت کرتے جی کہ ایک ون مامون نے جھ سے ایک مسلم

ہوچھا میں نے جواب میں کما کہ اس ستلہ کے بارے میں ابو بکرنے سے کما ہے۔ اس بر مامون نے یوچھا کیا ابو برے مراد ابو برعام لین پر ابو تحاف ہے یاکہ تیرا مطلب جارے ابو برے ہے۔ میں لے جواب دیا کہ میری مراد جارے ابو برے ہے۔ اس روایت کا ناقل عیسی بن مران کتا ہے کہ میں نے ابوالسلت سے بوچھا کہ تمهارا ابو بكر كون ہے؟ اس فے جواب ديا حضرت على ابن موى الرضا عليه السفام- كيونك ان کی سیجھی ایک کینمت میں اوگ اس کینت سے بھی اکو یاد کرتے تھے۔ ایس اس روایت ے یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ آنخضرت کی دو سری کنیت ابو بکر تھی۔

امام على رضاعليد السلام ك القاب

سرور کائنات حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے اس پیارے نواے کو مندرجہ ذیل القاب سے باد کیا جاتا ہے۔ رضا' سراج اللہ' ٹور الھدی' قرۃ العین الموسنين و كيدة الحلدين كفوالملك كاني الحلق رب السريم عماب التندير إلفاضل ألصّابر\_ الوقي- الصديق الرصى-

آپ کا نام نای رضا کیے ہوا؟

و معالى الاداب تمتا ز سنه

ها بن توثراء المكارم عند

من سمى الرضا على بن موسى وضي الله عن أبيه و عنه

رضا آپ کے القاب میں سے مشہور ترین لقب ہے بعضوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کی کنیت ابوالحن کی طرح آپ کو لقب رضا آپ کے والد بزرگوار حفرت موی این جعفر عليه الملام في عطا فرمايا- ناسخ التواريخ كالمصنف لكستا بي التماب فتوحات بيس جناب موى الكاظم عليه السلام ، روايت ب كد آپ نے فرمايا كه بين نے اپنے بينے كو اپنى كينت اور ابنا لقب عطاكيا-" اس خبرے يه نقيجه نكانا ب كه حضرت كاظم كے القاب مبارک میں سے ایک لقب رضا بھی تھا۔ جبکہ دو سری کتابوں سے درج ہے کہ حضرت كاظم عليه السلام كالقب رضاضين تهاكيونك مندرجه بالا روايت كي تصديق دوسرى تمي ستاب سے حسیں ہوتی۔

بر نظی سے روایت ہے کہ آپکو حضرت رضا کا لقب اس لیے عطا ہوا کہ آپ پاک
رب جلیل کے برے مجبوب تھے آسانوں بی جبکہ زمین پر آئمہ طاہرین کو آپ ہے حد
محبوب تھے اور یہ بھی ندکور ہے کہ آخضرت سے مخالف و موافق رونوں راضی تھے
اس لیے آپ کا لقب "رضا" پڑا۔ کیونکہ کتاب مناقب کے مطابق غلیفہ مامون بھی
آپ سے راضی تھا۔

سمتاب بہنات الحلود میں لکھا ہے کہ "رضا" آپ کے مشہور القاب میں سے ایک لقب ہے اور یہ لقب اللہ اللہ تعالی کے لطف و کرم اور بے پایاں عنایات پر آپ کی خوشنووی کی روشن ولیل ہے اور ساتھ ہی اس بات کی ولیل ہے کہ خداو نہ قدوس آپ سے راضی سے ۔ سے لیکن حفرت کو فخراس بات پر ہے کہ آپ خدائے ذوالجلال سے راضی ہے۔ دکی الرضاعلی بن موی الرضا سے کہ آپ فعل برضی صد بیقک عنک

ین نظی کمتا ہے کہ میں نے ابی جعفر حضرت محد بن علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کو مامون نے رضا کا نام ویا تھا۔ کیونکہ مامون ان کو اپنا "ولی عمد" مقرر کرنے پر راضی تھا۔ امام پاک نے جواب ویا بخدا انہوں نے جھوٹ کما ہے اور اس لیے وہ "فاجر" بن چکے ہیں۔ رضا کا نام خود رب نوالجال نے افکا رکھا ہے کیونکہ آنخضرت آسمان پر خود خدائے تعالے کے بندیدہ اور زبین پر آپ جناب رسول پاک سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئمہ اطہار اور بہشوایان دین کے پندیدہ تھے۔ اور انہوں نے آپ کو امارت کے لیے پند کیا۔

جیوایان دین سے پہندیدہ سے۔ اور اسمول کے آپ او آبارت کے بے پند لیا۔

بر علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا سرکاراکیا آپ کے آباؤ اجداد پندیدہ خدا نہیں شے۔ جواب ملا "کیوں نہیں" آپ سب پاک رب ذوالجلال کے پندیدہ و محبوب شے۔

میں نے عرض کیا پس ان میں سے آپ کے والد بزرگوار کے لیے یہ لقب کیوں مختق موا۔ جواب ملا اس لیے کہ آپ کے دشنوں میں سے آپ کی مخالفین بھی آپ کو پند موا۔ جواب ملا اس لیے کہ آپ کے دشنوں میں سے آپ کی مخالفین بھی آپ کو پند کرتے سے اور آپ سے راضی اور خوش سے۔ دوسری طرف سے آپ کی آئید کرنے والے اور آپ کے باک و پاکیزہ والے اور آپ کے پاک و پاکیزہ والے اور آپ کے پاک و پاکیزہ

آباۃ اجداد میں سے ایہا اتفاق دو سری ہتی پر دوست اور و شمن کا دیکھنے میں شیں آیا۔
ای وجہ سے آپ کے لیے رضا کا لقب مخصوص کیا گیا ابجد کے صاب سے رضا کے
اعدادایک ہزار ایک نگلتے ہیں۔ یہ عدد خدا تعالے کے تمام ناموں کے اعداد کے مطابق
ہے۔ چنانچہ دعائے بوشن کبیر میں رب ذوالجلال کے اسمائے گرائی سے حدمشہور و
معروف ہیں۔

اخر طوی نے اس مضمون کو مندرجہ ذیل فاری شعریش بیان فرایا ہے۔ شاھی کہ درش کعبد ارباب وفا است فرمان دہ احل ملک تشکیم و رضا است سرجع تمام نا محاشد لقبش

کو هم عدو بزار و یک نام خدا است

ایک دو سرے عظیم شاعرنے اسم رضا کا صاب ایک بزار ایک کے برابر مندرجہ ذیل شعر میں بیان کیا ہے۔

> ایدل شاه طوس در جهان باب بدا است خاک در اد ملًا ذِهرشاه د گدا است تعداد رضا هزار دیک باشد اد مجادی اسم جمله اساء خدا است

ترجمہ: اے دل شاہ طوس اس جماں میں ہدایت کا دروازہ ہیں آپ کے در کی خاک ہر شاہ و گدا کے لیے خاک شفا اور اکسیر ہے۔ رضا کے نام کے اعداد ایک ہزار ایک بنتے ہیں اسائے خدا میں ہے یہ ایک بے حد چگلدار نام ہے۔

پس رضا وہ لقب ہے جو خدائے زوالجلال نے آنخضرت کو عطا فرمایا۔ بل الله تعالى آج

آپ کو "رضی" کے لقب سے کیول باد کیا جاتا ہے جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کا دو سرا لقب "رضی" ہے۔ جو آپ پر الطاف التی

اور آپ سے خدا اور رسول خدا کی خوشنودی کی واضح نشانی ہے۔ لیکن آنخضرت کو خود الله تعالے كى رضا (رضائے مولا) ير سب سے زيادہ خوشى ہے۔ روايت بے ك امام رضا علیہ السلام کو تقوی اور ایمان کی بلندی اور اخلاص کے مقابلے میں اللہ تعالے کی خوشنودی پر زیادہ فخر ہے۔ کیونکہ مندرجہ زیل آیت قرآن میں اللہ تعالے کی رضا كو خود الله تعالى نے سب سے بلند قرار دیا ہے۔ الله تعالى قرات بين ك وعد الله المو منين و المو منات جناتٍ تجري من تحصها الانهار خالدين فيها و مساكن طبيته في جنت عدن و رضو ان من الله أكبر ذالك هو االفو ز العظيم" ليني پاک رب جليل نے مومن مرد اور مومن عورت سے اس بعثبت كا وعده " فرالیا ہے جس کے بیٹے نہریں جاری ہیں وہ اس میں بیشہ کے لیے قیام کریں گے۔ اس بمشت عدن میں ان کو پاک اور پاکیزہ مکانات رہائش کے لیے ملیس گے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالی کی خوشنودی ان تمام تعمتوں سے بہتر اور بررگ تر ہے۔ اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی کیوں سب سے بالاتر ہے اس لیے کہ بغیر رضائے خداد تدی کے کوئی چزپیدا نمیں ہوتی اور اس لیے کہ مارے داوں کی خوشی اور سرور خود الله تعالے كى خوشنودى كى وجد سے ہے۔ پس "رضى" وہ مبارك لقب ہے جو تمام خویول اور اواب کی جامع ہے۔ جو قدرت نے امام رضا علیہ السلام کو وویعت فرمائی

صابر : آپ کا دو سرا لقب "صابر" ہے۔ یہ لفظ صبر کے بطن سے ہے۔ ان تمام چیزوں پر صبر جو بندے کو اللہ تعالی کے جانب سے پہنچتی ہیں۔ چنانچہ جب بھی آپ پر حادثات اور بلائیں نازل ہوتی تھیں آپ ان کو انتمائی صبر و صبط سے برواشت کرتے سے اور بھی بھی آپ نے اس موقع پر خم و اندوہ یا بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ آپ نے تمام بلاؤں پر صبر کیا۔

ونی: سمعنی جس سمی کے ساتھ آپ نے عمد و بیان اور وعدہ کیا ہو۔ اس کو بلا کم و کاست بجا لانا۔ "وفی" بھی اللہ تبارک و تعالی کے اسائے گرامی میں سے ایک نام ہے۔ کتاب جنات المخلود میں تحریر ہے۔ "وفی" کے معنی ہیں آپ عمد کے ساتھ وفا کرنے والا اور جملہ نیک وعدوں کو پورا کرنے والا۔ جن کا ترک کرنا اللہ تعالے کے نزویک برا ہے۔ یہ طاف برے وعدوں کے جن کا پورا کرنا عذاب اور برے وعدوں کے جن کا پورا کرنا عذاب اور برے وعدوں سے چر جانا بالکل جائز ہے بلکہ نیکی ہے۔ نیز"مونی" جو کہ اللہ جارک و تعالی کا نام ہے بالکل میں معنی رکھتاہے "جس کا ذکر وعدہ وفائی کے لیے جرب ہے۔ "وفی" کے پہلے بالکل میں معنی رکھتاہے "جس کا ذکر وعدہ وفائی کے لیے جرب ہے۔ "وفی" کے پہلے برے حرف "و" کے اعداد ۲۱ وسطی حرف "ف" کے اعاد ۱۵ اور چھوٹے "ی" کے اعداد جو شخ ہیں۔

سراج الله ، آتخضت کا دو سرا لقب "مراج الله" به بینی که ایزد متعال کا جلایا ہوا چراغ اور یہ وہ مبارک چراغ ہے جو بیشہ بیشہ روشن رہتا ہے اور بھی بھی نہیں بھتا۔ اور اس عالم وجود کو ولایت و امامت کے سدا برختے ہوئے نور سے روشن رکھتا ہے۔ نہ صرف عالم وجود کی کو بلکہ تمام پاک و پاکیزہ ولوں کو ہر قتم کے غلط خواہشات اور ہوا و ہوس کی آلائش سے پاک رکھتا ہے کید نور مبارک شیعیان اور مومنین کے ولوں کو روشن ویتا ہے اور ان سے ظلمت و آریکی کو دور کرتا ہے۔ بعضے بربخت بھی ارا دہ کر سے بی کہ نور خدا کو این مشد سے پھونک مار کر بچھا دیں۔ لیکن خداوند متعال اس نور پاک کے جلوہ اور ورخشندگی کو سرحد تمام و کمالات تک پہنچاتا ہے اگر چہ بربخت اس سے ول ہی ول بی بنیاتا ہے۔ ایسے بینی سے اگر چہ بربخت اس سے ول ہی ول بی بنیاتا ہے۔ اس سے ول ہی ول بی بنیاتا ہے۔ اگر چہ بربخت اس سے ول ہی ول بی بنیاتا ہے۔ اگر چہ بربخت اس سے ول ہی ول بی بنیات میں۔

تور الحدى : چونکه دنیا بحر میں ہرانسان کو ہدایت کی طلب ہے اور دنیا و آخرت کے نجات کی تلاش رہتی ہے۔ اس لیے بہیں چاہیے کہ اس نور پاک سے جو کہ جمیں کامرانی کا رات دکھاتی ہے ہے کسب فیض کریں۔ اور ان بزرگوار کی بیروی کریں آگ اس کب فیض ہے دنیا اور آخرت دونوں میں جمیں برابر کی رہنمائی ملتی رہے۔ آپ کو نور الحدی کا لقب اس لیے عطا ہوا کہ آپ کے مزار مقدس کی زیارت کرنے والے ہیگامہ قیامت میں جب کہ ہر طرف آر کی چھا جائے گی بحوالہ قرآن کریم "افا والے ہیگامہ قیامت میں جب کہ ہر طرف آر کی چھا جائے گی بحوالہ قرآن کریم "افا والے ہیگامہ قیامت سے میدان پر آر کی اور

اند جیرا چھا جائے گا جس کے سبب تمام انسان جران و سرگردان ہو جائیں گے کہ اچھا کا کہ کہ اند جرائے ہو جائیں گے کہ اچھا کا در صحرائے محشر کو روشن کر دے گا اور صحرائے محشر کو روشن کر دے گا اور آپ کے مزار کی زیارت پر جانے والے بڑی سرعت سے بل صراط عبور کرجائیں گے۔

موہم نے پہلے صفحات میں بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بزرگوار امام رضا کو یہ لقب عطا فرمایا تھا۔ اس روایت کو دوبارہ نقل شیں کرتا بلکہ اس شعر پر اکتفا کرتا ہوں۔

> رجه ات این بس که امام مبین صادق دین قبله اهل یقین ناشراهکام فرغ و اصول خواند ترا عالم آل رسول

قرة العين الموسين؛ اور آخضرت كے القاب ميں ايك لقب "قرة العين الموسين" بھى ہے۔ كيونكہ جب اهل ايمان آخضرت كے وجود ذى جود ميں اثار ولايت اور امامت كے دلائل ديكھتے ہيں اور ساتھ ہى آخضرت كے انوار علم آپ كے علمى مباحث اور مناظرے سے باخر ہوتے ہيں جن كى بدولت جملہ مخالفين كو زير كيا گيا تو ان كے يقين ميں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور ان كا ايمان قوى اور زيادہ معظم ہو جاتا ہے اور ان كا ايمان قوى اور زيادہ معظم ہو جاتا ہے اور ان كا ايمان قوى اور زيادہ معظم ہو جاتا ہے اور ان كى باطنى آكھ اور ظاہرى وجود دونوں جمانوں كے ليے روشن ہو جاتے ہيں اور ان كى باطنى آكھ اور ظاہرى وجود دونوں جمانوں كے ليے روشن ہو جاتے ہيں جنیتے" وہ شك وجمالت كى آگ ہے ہيشہ كے ليے محفوظ ہو جاتے ہيں۔

قبلہ ہفتم: درج ذیل واقعہ میں کتاب "جنات الحلود" سے نقل کر رہا ہوں ہاکہ میرے محترم پڑھنے والے اس سے لفف حاصل کریں۔ وہ یہ کہ ایک روز ہارے ساقیں امام حضرت امام موی الکاظم علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو یک جا کیا جب نماز کا وقت آن بینچا تو اپنے جینے امام رضا علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نماز برسائیں اور اس جماعت کی امامت کریں۔ باکہ اس کے تمام بھائی اس کے بیجے ہو کر ان کی اقتداء میں نماز اوا کریں۔ جناب رضائے اپنے والد محترم کے حکم کی تقیل کرتے ہوئے نماز پڑھائی شروع کی۔ تو آپ کے والد ماجد بھی آپ کے بیجے نماز پڑھنے کرتے ہوئے نماز پڑھائی شروع کی۔ تو آپ کے والد ماجد بھی آپ کے بیجے نماز پڑھنے

کے لیے اس جماعت میں شامل ہوئے۔ جس سے ان کو اس بات کی ضروری وضاحت کرنی تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹاعلی الرصاطتِ اسلامیسکاام ہوگا۔ اسی ورسے تصویں امام علی الرضا "قبلہ ہفتم" کے نام سے مشہور ہوئے۔ (لیمنی کہ آپ قبلہ ہفتم قرار باگ)

. کفو الملک : آپ کے القاب میں آپ کا ایک لقب "کفو الملک" ہے لفظ" ملک" میں اگر آپ "م الفظ" ملک" میں اگر آپ "م "کفو الملک" ہے الگلک" خوشتوں کا کفو (کفالت کرنے والا) ہو جائے گا۔ جو شائنگی کے خلاف ہے۔ کیونکہ فرشتان کرام تو آستانہ امام رضا علیہ السلام پر خادم کی حیثیت سے حاضری وسیتے ہیں اس لیے تو مشہور شام موالونواس اس شعر میں یوں نغہ طراز ہے۔

کان جبرانیل خانداً لا بید ایمنی جراکیل امین آپ کے پدر بزرگوار کے دربار برخد مت انجام دیا تھا ارو وہ امام حسن و حسین علیہ السلام کا جھولا جھلا کرماہ و اجم پر افخر کرتا تھا اب اگر ہم اس کو انتخوالملک" پڑھیں گے۔ اس وجہ سے کہ بہت ممکن ہے کہ آتخضرت مامون کے ولی عمد کی حقیت سے مملکت اور سلطنت کے امور میں شرکت کر چکے ہیں۔ اگرچہ یہ وجہ بھی آخضرت کے شیعوں کھلے بہت ترین اور شکست و بکل کا موجب ہے۔ لازا یہ بھی ورست شیں اور اگر پھر ہم کفوالملک کو کسرلام اور فتح سیم کا موجب ہے۔ لازا یہ بھی ورست شیں اور اگر پھر ہم کفوالملک کو کسرلام اور فتح سیم کے ساتھ پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آخضرت کے معاصرین نے دلی عمدی کے کاروبار میں آخضرت کو اس لقب سے یاد کیا ہو۔ لیمنی کہ آپ مامون کی سلطنت و ریاست میں پوری مملکت کی کفالت کرنے والے کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ والعلم عنداللہ میں پوری مملکت کی کفالت کرنے والے کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ والعلم عنداللہ میں اور اس کا علم اللہ تعالیٰ ملکوت اسموات اور اس کا علم اللہ تعالیٰ ملکوت اسموات اور اس کا علم اللہ تعالیٰ ملکوت اسموات اور اس کا علم اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ویسے بھی امام منجاسب اللہ تعالیٰ ملکوت اسموات اور اس کا علم اللہ تعالیٰ علیوت اسموات و الدور کی کاروبار میں کا کھر اللہ تعالیٰ می ہوتا ہے۔

کافی الحکق: آپ کا یہ لقب و اقع "حقیقت" کے مطابق ہے کیونکہ آنخضرت اپنے زمانے میں آپ مظرحی اور جانشین جناب رسول خدا و علی المرتضیٰ علیمم السلام تھے۔ اور آج بھی تمام لوگ اصلاح احوال کے لیے آگہ اطہار علیم السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ان کی نوجہ سے ان کے حال احوال درست ہو جائیں۔ پس بلاشک و شبہ آمخضرت انس و جان کے تمام امور کے مالک اور ذمہ دار ہیں اور تمام طلق کے لیے کانی شافی ہیں۔

آپ کا دو سرا کتب رب التدبیر ہے۔ علامہ مجلس اعلی اللہ مقامہ فرماتے ہیں۔ لفظ رُّاب شداد کے دزن پر مصلح (اصلاح کرنے والا) کے معنی رکھتا ہے یہ لنتب بھی آخضرت کے اعلی مقامات اور عظیم خدمات کی وجہ سے آپ ہی کے لیے زیادہ مناسب

غیظ الملحدین ؛ آپ بزرگوار کو اس فیجرسے یہ لقب عظاہوا کہ مامون نے آپ کو ذیر کرنے کے لیے علی مناظرے کا کئی بار بندوبست کیا، جن میں مخلف نداہب کے علیاء اور رنگا رنگ فتم کے مخالفین اور طورین کو دعوت دی گئے۔ آک وہ آنخضرت سے مناظرے کرکے آپ کو ذیر کر دیں۔ لیکن ہمارے خوش نصیبی یہ کہ مامون کی خواہش مناظرے کرکے آپ کو ذیر کر دیں۔ لیکن ہمارے خوش نصیبی یہ کہ مامون کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور جو وہ چاہتا تھا اس کے بالکل برعکس نتائج سامنے آئے۔ اور امام پاک کے تمام مخالفین کو ذیروست مخلست ہوئی۔ جس سے مامون کے بغض اور حمد پاک کے تمام مخالفین کو ذیروست مخلست ہوئی۔ جس سے مامون کے بغض اور حمد پس اور اضافہ ہوا۔ جبکہ آپ کے تمام مخالفین اور طورین غیظ و غضب کی حالت میں مناظرہ سے واپس طبے گئے۔

انخضرت امام رضاعلیہ السلام کے القاب گرامی القدر کی تشریح کو اس سے مزید و سعت دینے کا انتقام پر صابر ہدانی دینے کا انتقام پر صابر ہدانی

## کے مندرجہ ویل اشعار سنے گا۔

يا ثامن آلائمه من از كثرت كناه وربار گاه قدس تو آورده ام يناه چدال امروست بوا د بوس شدم ناموی من سید شد و رولی من سیاه بادر جوار قرب قویایم مرکم ره ایک زره رسیده پشمان و عذر خواه قوی باشتباه گرم نیک مشمرند جوں کیستم کو نشود برمن اشباه م کر لرزه ایندازگنه من به بیثت کوه در دیشگاه عفو تو کمتر بود زکاه آئے آنکہ از نگاہ تز احیاست عالمی باشدكه مقلني يمن از حرمت تكاه خاتم بسركه طعن رقيبا مكثدموا گر خاکسار خوایش تگیری زخاک راه دنیا طلب منیم که بخواهم ز حفرت جاه و جلال ویوی و برم و دستگاه كونة نظرنيم كه كنم كيميا طلب بأبجو وتكران دهيم زين نمده كلاه كالاي معرفت زنو دارم اميد وبس بے معرفت چگونہ شناسد گدا از شاہ یں معرفت کہ خوبتراز این شناست و آن معرفت کے لی برست بر مقام جاہ

برچندورطریقه توحید و محلم شرع حاجت زعیر حق علیدن بودگناه من غیر حق ندا نمت ای منبع کرم و زحق جدا نخوا نمت ای مظراله گرز آنچه گفته ام نه دلم بازبان کی است رود عرم شود تیاه

ترجمہ: اے میرے عالی قدر بیارے آٹھویں انام میں گناہوں کی کثرت سے نجات پانے

کے لیے آپ کی پاک و پاکیزہ بارگاہ میں پناہ لینے حاضر ہوا ہوں۔ اپنی ہوا و ہوس کے
جال میں 'میں ناچیز ایسا گرفتار ہوا کہ میرے بال سفید ہو گے اور میرا چرہ کالا پر گیا۔
میں چاہتا ہوں کہ جھے آپ کے قربت سے نیا راستہ طے کیونکہ جس راستے پر اب
شک چاتا رہا اس پر میں بے حد پشیان اور معذرت خواہ ہوں۔ جھ پر کرم کینئے کاکہ
آپ کی کرم نوازی کے سبب جھے لوگ نیک شار کریں چو مکہ میں اس سے پہلے نیکی
کے راستے پر میس چلا اس لیے جھے لوگ برا ہی سجتے میں۔ میرے گناہ است چین کہ
اگر بہاڑ پر پڑیں تواس پر ذائر کہ آ جائے۔ لیکن شاہا! آپ کے عفو و درگزر کے سامنے
میرے گناہوں کی حیثیت شکھ سے ذیاوہ تمیں۔

اے دو عظیم ہستی آپ بن کی نگاہ کرم ہے ایک عالم ہے جو زندگی کی نفت ہے سرفراز
ہ انداہ کرم میرے اوپر بھی ایک نگاہ لفف و کرم ڈالیے۔ اگر خاکسار آپکے رائے
کی خاک نہ چوے تو میرے رقیبوں کے طعن بچھے ہلاک کر دیں گے۔ شاہا! میں دنیا کا
طالب نمیں جو آپ سے دنیا مانگوں اور نہ بی مجھے دنیا کا جاہ و جلال و بزم آرائی اور
قوت و غلبہ کی طلب ہے اور نہ بی میں ایسا کو آہ نظر ہوں کہ آپ سے "کیمیا" طلب
کوں۔ ناکہ میں بھی دو سرول کی طرح سواری۔ آج اور تخت کا مالک بن سکوں آپ
سے میری واحد التجاء کی ہے کہ آپ مجھے اپنی معرفت عطا کر وجے کیونکہ بغیر
معرفت کے ایک فقیر ایک شہنشاہ کو کیے بہچان سکتا ہے۔ وہ معرفت جی کے سب

میں آپ کو بہتر سے بہتر طریقے پر جان سکول۔ وہ معرفت جو دنیا کی جاہ و منزلت کو ٹھوکر مارے ہرچند کہ شرع کے تکم کے اور توحید کے طریقے کے مطابق حق کے علاوہ سمی اور سے صاحت طلب کرنا گناہ شار کیا جا آ ہے۔

اے اطف و رسم کے نبع میں آپ کو حق سے جدا شیں پاتا اور نہ بی آپ کو غیر حق سے جدا شیں پاتا اور نہ بی آپ کو غیر حق سے جستا ہوں جو پھی میں نے اسپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے اگر اس میں میرا ول اور میری زبان ایک شیں جی تو میرا چرو سیاہ ہو جائے اور میری زبان ایک شیں جی تو میرا چرو سیاہ ہو جائے۔ زندگی باد ہو جائے۔

(سارحاني)

حضرت امام رضاعلیہ السلام کاچہرہ مبارک اور آپ کے شاکل كتابول مين تحرير ب كد آب كا چره مبارك مولائ كاخات على مرقص شر خدا عليه اللام كى طرح كندى تعام كتاب نور الابصار مين ورج ب كمه حفرت رضاعليه السلام كا قد ورمیانه اور رنگ کالا تھا۔ کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ جناب ٹی کی مجمد سلام اللہ علیما کا رتک بھی سابی ماکل تھا جنہوں نے اس نیراعظم (جیکتے ہوئے ستارے) کو جنم دیا۔ ایک دن آنخضرت حمام پر گئے تو کیا دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ سیابی حمام میں داخل موا اور آپ کو اشارہ کیا کہ پانی اس کے سریر ڈالیں۔ ای اثناء میں ایک ووسرا مخض جو ك المام يأك كو بجايتا تقار همام عين واقل جواجب اس في بيد منظر ديكما توب انتیار فریاد کی۔ اے سیای۔ تم اینے آپ تباہی اور عابودی کے کنویں میں گر پڑے۔ تنہیں چہ نمیں کر جس ہتی ہے تم اپنے سر پر پانی ڈالوا رہے ہو وہ حارے پارے بعیمبر محد رسول الله کی بیاری بنی سیدة انتساء العالمین کا جگر گوشه ہے۔ یہ سن کر الشكرى كا عال فير بوف لكا- اين حكه سے فورا افعا اور آب كے قد مول كو بوسر دين لگا اور کرے و زاری کرتا رہا۔ اور پھر عرض کیا کہ آپ نے کیول مجھے گناہ کے سندر میں پھینک دیا۔ جس وقت کہ میں نے آپ کو سریر گرم یانی ڈالنے کا تھم دیا اور اول میں گناہ گار بنا۔ حضرت امام نے فرمایا یہ کام میرے لیے اجر و تواب کا موجب تھا۔

اس لیے بیں نے تمہارے بھم کے ظاف احتجاج نہیں کیا۔ کیونکہ اس کام کے تنہ کرنے بھے تواب سے محروم ہو جاتا۔ اس واقعہ سے ہمیں آنخضرت کے طلق عظیم۔ مفات پہندیدہ اور صاحب والایت کے اعلی اظان کا پنہ چاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت "اللہ اعلم حیث ہجعل دسالتہ" کے معنی کا ہمیں رہ مجاتم اور تملی دس ملآ ہے۔ میرے بیارے ہوا تواب اطلام کے میرے بیارے ہوا تواب اطلام کے میرے بیارے ہوا تواب اطلام کے ایس آپ بتاکیں کہ مجھ لیسے والے اور آپ پڑھنے والے بین کیا اپنے بیارے امام کی ان عظیم اطلاق کی ایک جھکا ہو جھکا ہوں۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے مام کا قدر و عظیم الثان کی ایک جھکا دھات کے حامل ہوں۔ کیا ہم پردکاروں کے لیے یہ صروری نہیں کہ ہم سب آپ کے نقش قدم پر چلیں اور انبی اطلاق پہندیدہ کو اپنی مروری نہیں کہ ہم سب آپ کے نقش قدم پر چلیں اور انبی اطلاق پہندیدہ کو اپنی تندگی کی بنیاد بناویں۔ اور بوں خود عمل کرکے دو سرے انسانوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ بہیز گاری کو اپنائیں اور حق و حقیقت کو بھیانے کی کوشش کریں۔ اس جت میں ہماری عملی تبلیغ بری موثر اور بہتر فایت ہو گی۔

آپ کی انگشتری کا نقش : شعان اناء عشر کے بزرگوار آئمہ طاہرین اپ گوناگوں وسائل کے ساتھ بھشہ یمی خواہش رکھتے تھے کہ اوگوں کو خدائے دوالجلال کے قریب تر لائمیں۔ اور ان کے درمیان رابطے کو برھائمیں۔ اور ان تک حقائق کو بہنچائیں شیعیان علی کے لیے آپ نے یہ تعین کر دیا تھا کہ وہ انگشتری بھیشہ اپ دائی واپنی علی کے لیے آپ نے یہ تعین کر دیا تھا کہ وہ انگشتری بھیشہ اپ دائی ہے۔ اور میں پہنیں اور دہ بھی مخصوص انگیوں میں۔ جن کو ایمان کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اور ان کے مالک کو "مومن" مانا جاتا ہے۔ آئمہ اطہار جس مخصوص انگی میں انگشتری ان کے مالک کو "مومن" مانا جاتا ہے۔ آئمہ اطہار جس مخصوص انگی میں انگشتری انگشتری کا تعش سما اللہ قو ہ الا ہا للہ" تھا یہ روایت مشہور کالے، "بحار الله تا الله الله الله تھا یہ روایت مشہور کالے، "بحار الله الله اللہ" تھا یہ روایت مشہور کالے، "بحار الله اللہ اللہ" کے اس ارادے کو ظاہر کرتا ہے کہ ماسوائے خدائے دوالجلال کے اور کوئی الکی طاقت نہیں۔ جو ہماری مدد کر سے جس کی برکت سے ہم زندگ کی گوناگوں الیک طاقت نہیں۔ جو ہماری مدد کر سے جس کی برکت سے ہم زندگ کی گوناگوں الیک طاقت نہیں۔ جو ہماری مدد کر سے جس کی برکت سے ہم زندگ کی گوناگوں الیک طاقت نہیں۔ جو ہماری مدد کر سے جس کی برکت سے ہم زندگ کی گوناگوں الیک طاقت نہیں۔ جو ہماری مدد کر سے جس کی برکت سے ہم زندگ کی گوناگوں الیک

مشكلات سے نبرد أنها ہول مآلہ ہم اپنی تمام مشكلات اور حادثات كو نہ صرف دمليم سيس- بلك أن عيرد أزا بوكرالله تعالى يخصولي ماد كيسب مرخود بوسكين اوروه ذات باری ہما سے تمام کا موں میں بہناتی کرے یس ہما مصاور پر لازم ہے کہ ہم زندگی تھے ام شعول مي محرم لي اللي مرواستعانت كي عاكري-اوراسكياك باكيزه نام - اي تمام كاموں كى ابتداء كريں ايك دوسرے قول كے مطابق آپ كى الكشترى كا تقش "ولى الله" ب- يولد آدم كا جھڑا شيطان سے به اور آدم كے تمام امور مين اس كا سائقی امام رضا علید السلام ب ندك مامون یا وو مرے تمام ظالم باوشاہ جو غریب اور ناقوال انسانوں کی گرونوں پر سوار ہیں۔ اور ان کی زندگیوں کے ساتھ بری طرح سے کیل رہ ہیں۔ اور اپنے آپ کو خود ای زمین پر خدا کا خلیفہ بنائے میٹھے ہیں۔ حالاتك زمين ير برحق فليف خدا خود امام على ابن موى الرضا عليه السلام إورآب ك جدان محترم ہیں اور آپ کی نیک اور پاکیزہ اولاد آئی جانشین ہے۔ کیونکہ وہ زمین پر رب والے تمام مستعفین کے پالنے والے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے والد محترم جناب موسی ابن جعفر علیہ السلام کے بارے بیں مرقوم ہے کہ آپ کا نقش تنگین " حسى الله" ب يعنى مير، لي فقط خدائ ووالجلال كي ذات بابركات كافي ب-حاری تمام تر توجہ این تمام کامول میں خدائے ذوالجلال کی طرف ہوتی جارہے۔ وہ ادی تمام مشکلات کی گرہ کشائی کرتے والے ہیں ۔ وہی اسروں کو نجات ویے والا اور انکے سارے کام سنوارتے والا ہے۔ مین انگوشی امام رضا علیہ السلام بھی این مبارک انگلی میں پہنتے تھے۔

پیارے سامعین ذرا توجہ کریں آل پیفیر صلعم کا نقش تکین زندگی بخش ہے اوریہ انسان کو اس عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی بلندیوں پر پیٹچا تا ہے۔ پھر اسے معنوی دنیا اور عالم امرے آشنا کرتا ہے۔

معاصرين آتخضرت عليه السلام: حفرت المام رضا عليه السلام مندونجه ولل عباى خلفاء كه جم عصر دب- ۱- ابو جعفر منصور دوائيقى سد ابو عيدالله ممدى بن منصور سا- ابو محد بادى عباسى سا- باردن الرشيد

ہارون الرشید کے بعد محمد امین خلیفہ بنا۔ محمد امین کے بعد اس کا ماموں ابراہیم جو مہدی
ابن شکلہ کے نام سے مشہور ہوا۔ جس کے بعد مامون عبداللہ بن ہارون تخت خلافت
پر بیٹنا اور پورے بیس سال حکومت کرتا رہا۔ ان تمام عبای خلفاء نے حضرت امام علی
رضا علیہ السلام کو روحانی اور جسمانی اذبیتی پنچاکیں۔ یمال تک کہ مامون خائن کے
دور میں آپ کو شہید کر ویا گیا۔

ترجہ اشعارہ آپ کی شاوت پر رات نے ستاروں کے چروں پر نقاب ڈال دیے' لینی آپ کے جانے سے یہ جمال آریک ہو گیا۔ اہل عشق رونے گئے اور ان کے خواب پریشانی کے سبب آر آر ہو گئے۔ نیلے آمان پر ستارے بھی پاک امام کی جدائی میں انتا روئے کہ پیلے پر گئے۔

اب جبکہ آفآب نے مغرب میں اپنا منہ چھپا لیا تو آپ اپنی مجالس میں پاک امام کے مجت کے چراغ روشن کرویں۔

اہے محبوب کی یاد میں ایک ولفریب اور محبت سے بھربور مجلس بیا کر دیں جس بیسی بیارے محبوب کی سیاہ زلفول کے چچ و تاب کا تذکرہ ہو۔ اور ایکے عظیم انسانی اور علمی کمالات اور اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہو۔ آج ہم سے دہ بیارا ساقی روٹھ گیا جس کے سبب زہرہ ستارے کا رنگ بھی کالا ہڑ گیا۔

جہارا وہ پاک امام سورجوں کا سورج تھا جس کے پاک خاکی وروازے پر بیٹھ کر عش و قمراکتیاب نورکیا کرتے تھے۔

جارا وہ آٹھواں امام اللہ تعالے کا اشت پندیدہ تھا کہ ساتوں آسان ان کے در ولایت پر برے مجر سے مجدہ کنال ہوتے تھے۔

اللہ تعالے کی عظمت و بوائی کا یہ پیکر مومن کے لیے جنت میں ورج بلند کرنے والا اور منکر کے لیے دوزخ میں عذاب برحانے والا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی مرح میں کچھ لکھ دیں تو لبینے سامنے سارے در تنوں کے بنوں سے کتابیں بنا کر لکھنے کا انظام پہلے کرلیں۔

### امامت

بنی نوع انسان کے لئے پاک اہام کے وجود ذکی جود کی ضورت ۔ جاہر جعفی کے روایت ہے کہ میں نے حفرت محمد بن علی اہام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم کیوں خفیر اور اہام کے مختاج ہیں جواب ملا کیونکہ ان کے واسطے سے یا تیماندہ جمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ کیونکہ جس وقت پاک بخیر اور پاک امام اس جمان میں تشریف لاتے ہیں خدائے عزد جل ان کے طفیل انسانوں سے عذاب اور بد بختی دور رکھتا ہے۔ و ساکان اللہ لیعذ ہم و انت فیسھم (القرآن)

اور خدائے ذوالحِلال نمیں چاہتا۔ ان کو عذاب کرے۔ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اور درمیان ہیں اور باک پیٹیبر نے فرایا کہ اہل آسان کے لیے ستارے امان ہیں اور میرے اہل ہیت اللہ بیت اللہ نہیں کے لیے امان ہیں۔ جس وقت ستارے آسان سے پیلے جائیں گے اہل آسان پر عمول کے بہا طرف شرای گے اور جب میرے اہل بیت پیلے جائیں گے اور جب میرے اہل بیت پیلے جائیں گے اہل بیت ہے مراد بارہ اللہ جائیں گے اہل بیت سے مراد بارہ اللہ ہیں۔ جن کے احکام کو اللہ ذوالحِلال نے امام ہیں۔ جن کے احکام کو اللہ ذوالحِلال نے ایکام ہیں۔ جن کے احکام کو اللہ ذوالحِلال نے این اللہ عمال سے ارد اللہ فرما تا ہے۔

"يا ا يها الذين ا منو ا طيعو الله و ا طيعو الرسول و ا دلى ا لامرهنگم" اس ايمان دالو الله کې اطاعت کره پاک رسول کې اطاعت کرد ادر پاک امام کې اطاعت ک

یہ پغیراور ۱۲ امام پاک و پاکیزہ ہتیاں ہیں اور تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ نہ وہ گناہ کرتے ہیں اور نہ ہی رب ذوالجلال کی نافرہانی کرتے ہیں۔ ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کو یاک رب ذوالجلال کی طرف سے مدد اور توثیق عطا ہوتی ہے اس بلیے یہ عظیم ہتیاں لوگوں کو گناہوں سے روک سکتی ہیں۔ ابنی کے طفیل اور واسطے سے اللہ تعالے اپنے ہمدوں کو روزی عطا فرما تا ہے۔ اور پوری مملکت اور سلطنت کو آباد کرتا ہے ابنی کی خاطر پاک رب ذوالجلال آسمان سے بارش نازل فرما تا ہے ابنی کی برکت سے خدائے ذوالجلال اپنے بندوں پر زمین کے برکتوں کے وروازے کھول ویتا ہے۔ ابنی کے واسطے توالجلال اپنے بندوں پر زمین کے برکتوں کے وروازے کھول ویتا ہے۔ ابنی کے واسطے سے اللہ تعالے گناہوں کے سبب کیفر کروار تک پہنچائے میں جلدی نہیں کرتا۔ روح القدس جبرا گیل امین ان سے جدا کروار تک پہنچائے میں جلدی نہیں کرتا۔ روح القدس جبرا گیل امین ان سے جدا نہیں اور یہ قرآن سے جدا نہیں ہیں خدائے ذوالجلال ان سے جدائی گوارا نہیں کرتا خداوند تعالی آب سب پر ورود و سلام جمیجتا ہے اور ہمارا بھی درود و سلام آب سب کی غداوند تعالی آب سب پر ورود و سلام بھیجتا ہے اور ہمارا بھی درود و سلام آب سب کی

پاک امام کی اطاعت کیول انسانول پر واجب ہے: نظل بن شاذال حقرت مرکار امام کی اطاعت کیول وابن ہے دوایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی سے پوشھ کہ پاک امام کی اطاعت کیول وابن ہے تو اس کے جواب میں کئی الیلیں پیش کی جا سکتی ہیں جن میں سے ایک ولیل سے بھی ہے کہ انسانول کے لیے اس دنیا میں پڑھ صدود مقرر ہیں۔ جن سے ایک ولیل سے بھی ہے کہ انسانول کے لیے اس دنیا میں پڑھ صدود مقرر ہیں۔ جن جا تیں گے۔ اگر وہ مقررہ حد ہے تجاوز کریں گے تو وہ تباہ و برباد ہو جا تیں گے۔ وہ مقرت انسان کو سے طاقت نہیں کہ وہ مقررہ حدود ہے آگ نہ برسے اور اپنے اپنے مقام پر جابت قدم رہے۔ جب تک کہ پاک رب جلیل اس برسے اور اپنے اپنے مقام پر جابت قدم رہے۔ جب تک کہ پاک رب جلیل اس سلط میں ان کے اور سے انسان کی اور ایک آئی میں مقرد کرار کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا وہ فراد تیا ہے۔ تا کہ ان کو فتہ و فساد کے وقوعہ سے نجات دے۔ اگر ایسا نہ ہو تا تو کوئی بھی مخص تا کہ ان کو فتہ و فساد کے وقوعہ سے نجات دے۔ اگر ایسا نہ ہو تا تو کوئی بھی مخص تارک و تعال نے ایک اپنی لذت اور منفعت کو نہ چھوڑتا۔ ای لیے انسانوں پر اللہ دو سرے کو نابود کرنے میں اپنی لذت اور منفعت کو نہ چھوڑتا۔ ای لیے انسانوں پر اللہ تارک و تعال نے ایک "قائم" مقرر کر دیا تاکہ وہ انہیں فتہ و فساد اور دیادتیں ہے تارک و تعال نے ایک "قائم" مقرر کر دیا تاکہ وہ انہیں فتہ و فساد اور دیادتیں سے دو انہیں فتہ و فساد اور دیادتیں سے

منع كرے اور باك وہ انسانوں كے درميان احكام و حدود كو جارى كرے۔ یاک امام کی اطاعت کے وجوب کی وسری ولیل سے ب کہ ہم نے (الله تعالیٰ) نے کوئی محروہ ایسا پیدا جس کیا جو بغیر رکیس اور قائم کے ہو۔ کیونکہ لوگ ونیا اور وین کے كامول كے لئے اورائي آخرت سنوان كيل خود كوئى ايا رہر مقرر كرنے سے قاصرين-علیم مطلق کی حکمت میں یہ چیز جائز شیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی حالت پر چھوڑ وے۔ ملک وہ اپنا ایک نیاز مندان پر مقرر فرما آ ہے جو ان پر نگاہ رکھتا ہے جس کے بغیر کوئی قوم پروان شیں چڑھ سکتی۔ اور نہ ہی وہ دوام حاصل کر سکتی ہے۔ گر اس امام اور ر کیس کے وجود سے جس کے قرمان پر وہ وسمن سے اوستے بین۔ جنگی غنیمتوں کو تعشیم كرتے إلى جعد اور جماعت كا اجتمام كرتے إلى مظام كو مظلوم ير ظلم كرتے سے روكتے یں۔ یہ سب کھے وہ اپنے پاک امام کے علم اور ارادے سے کرتے ہیں انبانوں کے ليے الم كى ضرورت كى تيرى وليل يد ب كد أكر خدائ ذوالجلال انسانوں كے ليے ایک امین قائم اور حافظ وین امام مقرر ند کرے تو بوری است کو بید بے رامیرسیم کر وے۔ اور اول وین ان کے ورمیان سے اٹھ جانا ہے۔ ست رسول خدا اور وین احكام كى بدلے لوگ روپى پىلى كمانے لكت بيں۔ اور وہ بدل جاتے بيں بدعتى لوگوں کی تعداد برسے محکم ہے۔ اور محد راوگوں کی کوششوں سے دین کو ناقص قرار ویا جاتا ب الغرض مسلمانوں کے سرول پر شک و شبر کے (بادل) گھوڑے سوار ہو جاتے ہیں۔ جس کے منتبج میں ناقص انسان تاہی و بربادی کے کنارے پر بہنچ جاتے ہیں اور ان کے اختلافات برم جاتے ہیں ان کی رائے پراگندہ ہو جاتی ہے۔ اگر ان پر نگاہ رکھنے والا اور قیم امام مقرر ند کیا جائے تاکہ پاک رسول صلعم جو بھی احکامات لائے ہیں وہ ای صورت میں اور ای جذبے سے عوام میں رواج پائیں ورند شریعت ایمان اور احکام تمام كے تمام يد لوگ اپنے نفول كے رويس بهدكر تبديل كرويں گے۔ اور ان ك بدلے بیسہ کمائیں گے۔ نینجتا "وہ لوگ فاسد بناہ و برباد اور نابود ہو جائیں گے۔ چند روايتي : يعقوب سراج نے حضرت الى عبدالله عليه السلام سے پوچھا كيا زمين

باتی رہ سکتی ہے بغیر اس جیتے جاگتے وانشمند کے جس کی طرف لوگ طلال و حرام میں رجوع کرتے ہیں۔

حضرت نے جواب دیا اے ابا بوسف اگر زمین بغیر زندہ وانشمند کے باقی رہ جائے تو الیمی صورت میں کوئی بھی خدائے ذوالجلال کی پرستش نمیں کرے گا۔

محر نشاب حضرت جہنم ابن محر باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے قربایا اگر ہماری جمیت کا شار صرف دو نقر تک محدود ہو کے رہ جائے تو ان دو میں ایک المام وقت سرور ہو گا۔ اور حضرت نے قربایا جو کوئی بھی دنیا میں مرنا ہے اپنے المام کی نظارت کرکے مرتا ہے تاکہ اللہ تعلیٰ پر یہ ججت بلق نہ رہے کہ انہوں نے انسانوں کو بغیر المام کے دنیا کی منزل سے گزارا۔ حضرت الی جعفر علیہ السلام نے قربایا۔ المام ظاہر یا المام غائب کے بغیر یہ زمین باتی شیس رہ سمتی۔ اس باب میں جنی سے زیاد متوات روایتیں موجود ہیں یمال پر اس سے زیادہ روایتوں کا ذکر جو شیعہ اور سی جمائیوں کی طرف سے لکھی ہوئی موجود ہیں شیس کرول گا۔

عقلی اور نقلی دلیل : کن دلائل میں سے ایک دلیل کہ ہم اس بات کی کھل حاجت رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جملہ امور کی باگ ذور المام دفت اپنے باتھ میں لیے رکھے مناظرے کی وہ داستان ہے جو اموی خلیفہ بشام بن تھم اور عمر بن عبید کے درمیان ہوا۔ جس کے بارے میں یونس بن یعقوب راوی ہے کہ ایک بار حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کے باس آپ کے درسگاہ کے شاگرہ اور پھے دوست بیٹھے تھے۔ اس جمع میں موجود تھا۔ حضرت ابی جنداللہ اللہ المجھ میں موجود تھا۔ حضرت ابی جنداللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مے اپنا روئے میارک بشام کی طرف جو اس وقت جوان تھا۔ کیا (موڈا) اور فرمایا اے بشام جواب مبارک بشام کی طرف جو اس وقت جوان تھا۔ کیا (موڈا) اور فرمایا اے بشام جواب مارے لیک۔ اے میرے بیارے رسول صلح کے فرزند المام نے پھر فرمایا کیا آپ مارے لیک۔ اے میرے بیارے رسول صلح کے فرزند المام نے پھر فرمایا کیا آپ مارے لیک۔ اے میرے بیارے رسول صلح کے فرزند المام نے پھر فرمایا کیا آپ مارے لیک۔ اے میرے بیارے رسول صلح کے فرزند المام نے پھر فرمایا کیا اور اس سے مارے لیے میر بیان کریں گے کہ عمود بن عبید کے ساتھ آپ نے کیا کیا اور اس سے کیا تو چھا۔

مثام عرض كرف لكا اے ميرے بيارے رسول الله كے بيٹے مين آپ كو اپنا بررگ

مانا موں اور مجھ شرم محسوس موتی ہے کہ آپ کے سائے کھ بیان کول بھلا آپ کے سامنے میں مجھ بیان کرنے کی قدرت کمال رکھتا ہوں۔ حضرت ابی عبداللہ نے فرمایا ، جس وقت اور جب بھی میں آپ کو کوئی تھم دیتا ہوں فورا اس کو بورا کرو۔ ہشام نے عرض کیا۔ مجھے خر ہوئی کہ عمرو بن عبید بھرہ کی سجد میں بیٹا امات کو موضوع بنا کر اس پر بحث کر رہا ہے۔ میں قورا بھرہ روانہ ہوا۔ اور اس مجد میں جا پنچا کیا دیکھا کہ عمرو بن عبید نے ایک بحت بوا طقہ بنایا ہوا ہے اور ایک کالی چاور ا پے کندھوں پر اوڑھی ہوئی ہے اور ایک لیشمدار کیڑے کی نظی سریر رکھی ہے۔ اور لوگ اس سے سوالات اوچھ رہے ہیں۔ میں معجد میں پہنچ کر آگے بردھا اور عمرو بن عبید ك قريب وو زانو ، بوكر بير كيا- جريس في سوال بوچمنا شروع كيا- كد اے وانشند انسان میں بہت غریب ہوں کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ آپ سے ایک مسئلہ وریافت کر اول۔ جواب ملا ہاں میں نے بوجھا۔ کیا آپ آسکھیں رکھتے ہیں جواب ملا میرے بیٹے یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کما میرے سوالات ای قتم کے ہیں۔ اس نے کہا۔ "بوچھو جو کھھ بوچھنا ہے آگرچہ تو بیو قوفانہ سوال بی کیوں نہ کرے۔" مِشام نے کما میرے سوال پر میری رہنمائی کیج۔ عمرو بن عبید نے جواب دیا پوچھے آکہ ر جنمائی کروں۔ وشام نے بوچھا کیا تو آسکھیں رکھتا ہے۔

جواب ملا على

بشام نے پوچھا آگھوں سے کیا دیکھتے ہو۔

جواب ملا ' لوگوں کے علاوہ مختلف رنگ بھی دیکھتا ہوں۔

بشام نے پوچھا کیا تو ناک رکھتا ہے۔

جواب ملائبال

پوچھا 'بنلایے آپ اپی ناک ے کیا کام لیے ہیں۔

جواب ملا امیں خوشبو اور بدیو اپن ناک ہی کے ذریعے محسوس کر آ مول-

يوچها: كيا آپ وئن (منه) ركھتے ہيں-

عمرو بن عبيد نے جواب ديا ' ہاں

پوچھا: تم دہن کس لیے چاہتے ہو اور دہن سے کیا استفادہ کرتے ہو۔

جواب ملاء کھانے بیٹے کا مزہ مجھانے وہن سے ہی لگنا ہے۔

پوچھا: کیا تو زبان رکھنا ہے۔

جواب: بال

بوچھا: زبان کا فائدہ کیا ہے۔

جواب: زبان سے باتیں کرتا ہوں۔

سوال: کیا تو کان رکھتا ہے۔

جواب: مان بالكل \_

سوال: كانول ي كيا كام ليت بي-

جواب: میں کانوں ہی کے ذریعے ساری آوازیں سنتا ہوں۔

سوال: إلى ركح مو

جواب: بال

سوال: ہاتھوں سے کیا استفادہ کرتے ہو۔

جواب : ہاتھوں سے چیزی اٹھاتا ہوں اور دوسرے کے حلوں کو دفع کرتا ہوں اور

وسمن سے اڑ آ ہوں۔ ایک دو سرے کے ہاتھوں کی نری اور سختی کا اندازہ لگا آ ہوں۔

سوال: کیا تو پیر رکھتا ہے۔

جواب: بال

سوال: پرون سے کیا کام لیتے ہو۔

جواب: بیروں سے راست چتا ہوں ایک جگد سے دو سری جگد جاتا ہوں۔

سوال و کیا تو ول رکھنا ہے۔

جواب: بال

موال: تمهارے لیے ول کے کیا فائدے ہیں۔

جواب: جو احوال میرے اعضاء و جوارح پر طاری ہوتے ہیں میں دل کے وسلے سے ان کو پیچان لیتا ہوں اور ان کی تشخیص کرتا ہوں۔

سوال: اس کے باد جود کر آپ کے تمام اعضاء و جوارح سیح و سالم ہیں۔ آپ دل سے کیا کام لیتے ہیں۔

جواب: میرے بیٹے جب میرے اعضاء و جوارح کمی چیز میں شک کرتے ہیں مثلاً سو تکھنے چکھنے سننے ہائد تھینچنے میں فوراً اپنے ول کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میرا ول ان شکوک کو یقین میں بدل ویتا ہے۔

ہشام نے کہا : کہ خدائے عزوجل نے انسان کو دل کا تخفہ دیا ہے ماکہ وہ اعضاء و جوارح کے شکوک کو جھٹلائے۔

جواب: بال

ہشام نے کہا: پس انسانی جم میں قلب کی اہمیت مسلم ہے جس کی موجودگ کے بغیر اعضاء و جوارح صحح کام نہیں کر تکتے۔

عروبن عبيد في جواب ديا " بالكل معج ب-

ہشام پھر بولنے لگا: خدائے ذوالجلال نے جب انسان کے تمام اعضاء و جوارح بدن پر
ایک امام مقرر کیا جس کو دل کہتے ہیں جو اس کے شکوک کو باطل کرتا ہے اور اس کے
باطل کو صبح قرار دیتا ہے تو کیا خدا ان بے انسان (نعوذ باللہ) ہے کہ اس نے انسانوں
کے مابین کو ٹاگوں اختلافات کو دور کرنے کے لیے ان کے اوپر کوئی امام مقرر نہیں کیا
آکہ وہ ان کے شکوک و شبهات کو دور کر سمیں اور انہیں جرت اور سرگردائی سے
شجات دلا سکیں جبکہ تمہارے اعضاء و جوارح کے شکوک کو دور کرنے کے لیے تو اس
نے ان کا ایم بیعتی تمہالے دل کومقرکر دیا ہے۔

بشام كمنا ہے يہ من كر عمرو بن عبيد خاموش بوكيا اور ميرے استفسار پر اس فے كچھ بھى نميں كمار كچھ وقفد كے بعد اس فے ميرى طرف ديكھا اور كماكد كيا توہشام ہے۔ ميں نے جواب ديا نميں ميں ہشام نميں ہوں۔ اس نے پوچھاكيا تم ہشام كے دوست ہو۔ جواب دیا نہیں۔ پوچھا پھر آپ کمال کے رہنے والے ہیں۔ جواب دیا اہل کوفہ
میں سے بول۔ اس نے کما کہ اگر تو کوفہ کا رہنے والاہ تو پھر تو ہشام ابن الحکم ہی
ہو۔ یہ کمہ کر ہشام کمتا ہے وہ اٹھا اور جھے سے بغل گیر ہوا اور جھے سینے سے لگایا اور
جھے اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ جب تک میں اس مجلس میں رہا اس نے بالکل کوئی بات نہیں
کی۔ یہ واقعات من کر حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا اے ہشام یہ
وانشمندی تہیں کس نے سکھائی ہشام نے جواباً عرض کیا۔ یہ چیز میری زبان پر جاری
ہوگئی۔ اس پر حضرت نے فرمایا۔ "اے ہشام بخدا صحف ابراہیم اور صحف موی میں
ہوگئی۔ اس پر حضرت نے فرمایا۔ "اے ہشام بخدا صحف ابراہیم اور صحف موی میں
ہوگئی۔ اس پر حضرت نے فرمایا۔ "اے ہشام بخدا صحف ابراہیم اور صحف موی میں

ترجمہ اشعارہ جناب مون محفریگانہ (اکیلے) جمت حق ہیں۔ آپ پاک پیغبر صلی اللہ علیہ و آلہ و ملم کے نور چھم اور ملک خراسان کے شمنشاہ ہیں۔ جملہ قضا و قدر کے احکام جناب رضا اور اننی کے در سے صادر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مصدر سے افعال صادر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مصدر سے افعال صادر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مصدر سے افعال مادر ہوتے ہیں۔ آپ برم ولایت کے چراغ اور دین مبین کی پناہ گاہ ہیں۔ آپ ہرایت کے چراغ اور دین مبین کی پناہ گاہ ہیں۔ آپ ہرایت کے اللہ اور جن و بشرکے امام ہیں۔

آپ کا حرم مبارک فردوس کے ماند منور ہے۔ آپ کے کرم کا چشہ حوض کور کی طرح شیریں ہے آپ کی اجازت کے بغیر چرخ گردوں ساکت ہو آ ہے اور حرکت ای وقت کرآ ہے جب آپ کی اجازت ال جاتی ہے آپ کے اشارے کے بغیر ستارے بھی نہیں بل کتے۔ حوادث کے سمندر کے تھییڑوں سے بچنے کے لیے ولائے آل محمد آیک ڈھال ہے اور ہماری زندگی کی کشتی انمی کے کرم کے لنگر سے رواں دواں ہے۔ جملہ فرشتے ان کے قضا و قدر کے حکم کے آلج ہیں۔ جبکہ ان کے اشارے کے بغیر قضا و قدر کے حکم کے آلج ہیں۔ جبکہ ان کے اشارے کے بغیر قضا و قدر ہم میں۔ بہلہ فرشتے ان کے اشارے کے بغیر قضا و قدر ہم میں۔ بیاروار بیں۔ وقدر بھی بے حرکت رہتے ہیں۔ بیرجمال شی و قمر (محمد و علی) اور ال علی کی گری سے روشن ہے جبکہ شی و قمر خود ان کی نور کی گری کے پیداوار ہیں۔

ایک موالی کے لیے بارہ اماموں کی ولا ومجست ایک ایسا فزاند ہے جس کے لیے کوئی فٹا ضیں۔ ان کی مخالفت قانون عدل کے روبرد وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی ضیس فرشتے آپ کے بارگاہ کے اوئی نوکر (چوکیدار) ہیں اور آسان آپ کے حضور میں ایک اونیٰ اور بوڑھا خادم ہے۔

امام كون إ اور ان كامدف كيا ب؟ میرے محترم پر مصنے والوں پر اب بیر روش ہو گیا ہو گاکہ ناچار و ناتواں انسانوں کو ہر وقت اپنی علمی مشکلات اپن تمام مادی و معنوی مشکلات دور کرنے اور این جملم شکوک كا ازالد كرنے كے ليے ہر وقت پاك امام كى ضرورت روتى ہے۔ جس جاہيے ك امامت کے منصب اللی کے لیے مقرر شدہ موزول ترین شخصیت کو پہچائیں اور یہ بھی جانے کی کوشش کریں کہ ان کا ہدف ڈندگی کیا ہے۔ ہم ہماں پراس مدیث کے باین کرنے ہر اكتفاكرت بي بوصورت معلى بي يوسى الوضاعليه السلام في بيان كياب جس مي ياك المم كي علامتوں اور ان کا ہوف بری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس روش طریقے ہم جس کے مقالمے میں اگر امامت پر ہزاوں کتابیں بھی لکھی جائیں تب بھی اس حدیث ك مقابل من زياده روشى شي و كته وه وديث يه ج- عبدالعزيز بن مسلم بیان کرتا ہے کہ جس زمانے میں حضرت علی ابن موی الرضا علیہ السلام مرومیں قیام پذیر تھے جعد کے روز ایک گروہ کثیر جامع مجد میں جمع ہوا اور انہوں نے امامت اور اس کی حقیقت پر اپنی محفظو کا آغاز کر دیا۔ نیکن ہر طرف سے انہوں نے جو بھی باتیں كيس ان كے نتيج ميں ان كے باہى اختلافات شديد تر موتے بلے گئے۔ ميں نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور امام رضاعلیہ السلام کی پاک خدمت میں عاضر ہوا اور جامع مجد کا بورا واقعہ میں نے پاک امام کی خدمت میں بیان کیا۔ حضرت مسرائے اور فرمایا اے عبدالعزیز لوگ ناوان ہیں وہ اپنے خیال کے مطابق وین سازی کی فکر کرتے ہیں اس حقیقت کے باوجود کہ خدائے متعال نے پاک رسول صلعم کو اس وقت تک وایس نہیں بلایا جب تک کہ اس نے دین مقدس اسلام کو سرحد کمال پر نہیں پہنچایا۔ الله في آپ ير قرآن نازل فرمايا ، جس مين طال و حرام ، حدود و احكام اور آخرت ك لیے انسانوں کی تمام ومہ واریاں قرآن پاک میں بیان فرمائیں۔ چنانچہ اللہ تعالے نے

اشارہ کرتے ہوئے فرایا "ما فوطنا فی الکتاب من شی" قرآن کریم میں کی وستور قاعدے اور قانون کے ذکر کرنے سے میں نے بھی کوئی کو گائی شیں گی۔ ججت الوداع کے موقع پر جبکہ آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ونیاوی زندگی اپنے اختام پر پہنچ رہی تھی اللہ تعالے نے آپ پر یہ آیت نازل کی۔ "الیو ما کملت لکم دینکم رہی تھی اللہ تعالے نے آپ پر یہ آیت نازل کی۔ "الیو ما کملت لکم دینکم دانتمہ نعمتی و و ضحت لکم الا سلام دینا" (مورہ ماکرہ) آج ہم نے مولا علی کو منصب حق ظافت و امامت پر فائز کیا وین اور اس کے آگین کو حد کمال و تمام پر پہنچایا ولایت علی کی بھرین دولت آپ کو عظا کردی میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ دین ایدام کا بالکل سچا آگین حمیس عظا کر دیا گیا۔

امام یا کمال دین : یہ ایک حقیقت ہے کہ امامت سخیل دین کے وسائل بیں سے
ایک انتمائی اہم وسلہ ہے ہمیں بقین ہے کہ پنجبراکرم صلع کی رطت اس وقت ہوئی
جبکہ آپ انسانوں کے لیے دین کے تمام راستے ہموار کرچکے سے اور آپ انہیں بیان
فرما چکے سے اور ان کے لیے صراط متنقیم اور حق کے آئین کی تنصیلی تشریح فرما چکے
شے۔ مواد علی کو جو کہ حق کا نشان تھا اللہ تعالے کے علم کے مطابق پیشوائی کے
منصب پر اپنے وصال سے پہلے فائز کر چکے ہے۔ اور اس ترتیب سے انسانوں کے
منارے فرائش ایک ایک کن کر بیان فرما چکے تھے۔ اور اس ترتیب سے انسانوں کے
منارے فرائش ایک ایک کن کر بیان فرما چکے تھے اس لیے اگر بعد میں کو حدکمال پر
منارے فرائش ایک ایک کن کر بیان فرما چکے تھے اس لیے اگر بعد میں کو حدکمال پر
منارے فرائش اور اس پر ایمان خوا پر ایمان خوا پر ایمان خوا ہو گیا اور وہ لوگ جو امامت و
کتاب خوا کو رد کیا اور اس پر ایمان خیس لایا وہ کافر ہو گیا اور وہ لوگ جو امامت و
ولایت علی کے بارے میں شک و شہیہ کا اظہار کرتے جیں کیا وہ پنجیم اگرم صلع کی
امت جیں مولا علی کی زندگی اور اس کی ایمیت سے باخر خیس ہیں؟

لاذم امرے کہ دہ ایسا عقیدہ نہ رکھیں ورنہ امامت کے بارے میں ان کی یہ بے بیٹی ان کے اسلام کے دعوے کو قطعاً بے بنیاد اور بے قیت بنا دے گی۔

جلالت امام، یہ بات سمی سے مجھی ہوئی شیس کد مقام امامت کی جلالت اور بلندی

اس کا مرتبہ اور پہنچ حقیقت میں اس سے بلند تر ہے کہ انسانی قلر اس کی قدر و قیت اور منزلت کی تہہ تک پہنچ سکے۔ نہ ہی یہ انسان ایامت کے اصل مقام سے باخبر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اپنے جملہ کاموں کو سنوارنے کی خاطر اپنی رہنمائی آپ کرنے سے بھی قاصر ہیں۔

امامت وہ مقام اعلی ہے جو اللہ تعالی نے منصب نبوت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور اسے منصب ولایت کے خلعت سے بہرہ ور فرمایا اور اسے اس پاک و پاکیزہ منصب کی بدولت عزت و شرافت کا مقام بلند عطا کیا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا۔ پارٹی جا علک للناس ماها کے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام مقرر فرمایا۔ ابراہیم نے امامت کا بلند منصب پاکر خوشنودی کا اظہار فرمایا اور پھر رب جلیل فرمایا۔ ابراہیم نے امامت کا بلند منصب پاکر خوشنودی کا اظہار فرمایا اور پھر رب جلیل کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اور میری اولاد کے بارے میں کیا تھم ہے آیا بیری نسل اور خاندان میں سے بھی آنے والے افراد اس منصب امامت پر فائز ہوں گے۔ خداوند تعالی نے جوابا فرمایا کہ منصب امامت وہ بلند ترین مقام ہے جس تک ظالموں خداوند تعالی نے جوابا فرمایا کہ منصب امامت وہ بلند ترین مقام ہے جس تک ظالموں کا باتھ تمیں پہنچ سکتا۔

پیٹوائی کی یہ مبارک نشانی ظالم متمکر انسانوں کو تا روز قیامت رسوا کرتی ہے۔ اور ان کے لیے کوئی گنجائش باتی نہیں چھوڑتی۔ امامت ان پاک و مطر افراد پر اللہ تعالی کی طرف ہے ایک انعام ہے ان پر جس کو اللہ تعالی نے اپنے لطف و کرم کے لیے چن لیا اور وہ اوران او آل و اولاد کو بھی پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ چانچہ اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں "و و ھبنا لہ اسعق و یعقوب فاضلے وکلا جعلنا صالعین و جعلتا ھم آئمته سید و ی با مو نا و او حینا البھم فعل المحیوات و اقام الصلوة و اجتاء الزکوۃ بھد و ں با مو نا و او حینا البھم فعل المحیوات و اقام الصلوة و اجتاء الزکوۃ کلونوالنا عابدین " ہم نے ابرائیم کو اسمی و یعقوب جیے فرزند عطا کے اور ان تمام کو امامت کے شائستہ منصب کے لیے جن لیا اور اس مناسبت سے انسیں چیوا مقرر کیا جو میرے تھم سے انسانوں کی راہ راست کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اور ان کو بہندیدہ کام کرنے کی ہوایت کرتے ہیں انہیں نماز پڑھنے ذکوۃ دیے اور اللہ کی عبادت

كرنا تحاتے بيں۔

ووامامت

الاستال على كے ليے مخص كى مئ ہے

روز محشراور قیامت کے قائم ہونے تک مولاعسلی مشکل کشاء اور ان کے فرزندان ارجند کو مند امامت کا وارث قرار ویا کیا ہے کیونکہ نبوت حضور سرکار وو عالم محمد رسول الله ير ختم كر دى حقى ہے اس ليے يه كيے مكن ہو سكتا ہے كه امامت كو جو كه اوصاء کے وارث پیمبر اکرم کی میراث ہے، ووسرے لوگوں کو تفویض کر دی جائے۔ کیونکہ امامت خدا اور پاک رسول کریم کی خلافت کی آخری نشانی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت امیر الموشین علی علیہ السلام پورے استحقاق کے ساتھ منصب ولايت سے مستفيد ہوئے اور امام حسن اور امام حسين عليه العلوة والسلام في امامت پدربزرگوارے میراث میں پائی۔ امامت وہ مقام ہے جوہر جت سے دین کے اختیار اور اس کی حفاظت کو بوری طرح سے پاک امام کو تفویض کرتا ہے۔ مسلمانوں کی تربیت اور تنظیم کا عمدہ مجی وہ این باتھوں میں لیتا ہے۔ اور انسانوں کی عزت و آبرو کی نگاہ داری اور حفاظت بھی خود کرما ہے۔ امامت اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ ایک سرسبرو شاداب اور دین خدا کی میوہ وار شاخ ہے۔ یہ پاک امام ہی کی برکات ہیں کہ نماز روزہ هج و جهاد این حقیقت خود آشکارا کرتے ہیں۔ اور النی صدقات اپنے معین مصرف تک ینچ بین اور حدود و احکام جاری ہوتے ہیں۔ المحت اسلامی سرحدول کی غیرول کی نگاہ بدے تفاظت کرتی ہے اور امامت چوروں اور وطن فروشوں کے آڑے آتی ہے۔ مسلمانوں کے ناموس اور ان کی جان و مال کی عکمداری کرتی ہے۔ پاک امام وہ بزرگوار مخصیت ہے جو انسانوں کے لیے حلال و حرام کے حدود مقرر کرتی ہے۔ اور ان کی شرح کرتی ہے۔ انسانوں کو حکمت آمیز ہاتیں سکھاتی ہے۔ اور انہیں وعظ و نقیحت كرتى ہے اور اشيس خدا شناى اور توحيد ياد ولاتى ہے۔ امام کون ہے: اب میں اس روایت کی طرف آتا ہوں جو عبدالعزیزنے پاک امام

ے نقل کی ہے۔ جو فراتے ہیں پاک امام وہ چکتا ہوا سورج ہے ہواس جمان کو دین کو اور دنیا کو اپنے کابناک انوار سے روشن کرتا ہے۔ امام پاک بلند ترین افق کمال پر مشکن ہے۔ ناپاکوں کے ہاتھ ان کے دامن تک نہیں پڑتے سکتے۔ اور سیاہ دلول کی آگھ باک امام کے جمال دل آراء کے دیدار سے کوری ہے۔ امام پاک چودہویں کے چاند کی طرح پوری دنیا کو منور کرنے والا' روشن چراغ' چکتا ہوا نور اور وہ روشن ستارہ ہے جو انسانوں کو بے شار مصیتوں سے نجات دلاتا ہے۔ یہ جمالت کے بے آب وگیاہ میدان سے انہیں نجات دیتا ہے۔ اور گرائی سے نجات دیتا ہے۔ انہیں نیک بختی اور ہدایت کے داستے پر لاتی ہے۔ اور گرائی سے نجات دلاتی ہے۔ پاک امام اس توشکواراور میٹھے بانی کے ہیتے کی مانند ہیں جو ہر بیاسے کو سیراب کرتا ہے۔ یہ وہ گرا دریا ہے کہ کوئی خوط زن اس کی تہہ تک نہیں پنچ سکا۔ امام اس آگ کی مانند ہے جو کسی ٹیلم کی پوئی پرسوانی گئی تھواور جو ہر اور خلاش کرتے کا مار رنج کی مردی سے نجات دینے کے لیے نگ گری عطا کرتی ہو اور خلاش کرتے والوں کو مراط مستقیم کی ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے جو کوئی ان کے دامن سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے وہ نابور ہو جاتا ہے۔

الم اس باول کی مائنہ ہے جس سے پیوستہ فاکدوں سے بھرپور مسلسل بارش جاری ہوتی ہے پاک امام وہ درخشاں سورج ہے جو ساری دنیا کو روشن کرنا ہے۔ پاک امام وہ گرائی رکھنے والی سرزمین ہے کہ ہر قتم کا سبزہ امام پاک کی برکت سے پیدا ہوتا ہے جس کے نتیج میں لوگ وہاں پرآرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ پاک امام ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے اور انتمائی ولاًویز باغ و بھارہے۔

امام پاک ایک بہت بزرگوار شخصیت اور وہ اسمین ہے جو تمام انسانوں کے ساتھ کمال مہرائی ہے پیش آیہ ہے جو تمام انسانوں کی تربیت ایک مہران باپ کی طرح کرتا ہے اور ساتھ بی ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ امام پاک اس مہران بھائی کی مانند ہے جو اپنا دست شفقت بھی واپس نہیں کھنچا۔ بیچارے مفلس لوگوں کی مصیبت میں ان کی فریاد پر پاک امام ان کی امراد کرتے بینج جاتے ہیں۔ پس روئے زمین پر پاک امام امن خدا اس کے امام ان کی امراد کرتے بینج جاتے ہیں۔ پس روئے زمین پر پاک امام امن خدا اس کے

بندوں پر جمت اور خدائے منان کا خلیفہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو خدائے عز و جل کی طرف بلاتا ہے اور دین میں جس فتم کا بھی فساد برپا ہو جائے پاک امام اسے دور کرنے کے لیے پوری پوری مدد کرتا ہے۔

پاک امام معصوم ہے: پاک امام وہ مخصیت ہے جن کا وامن مجھی گناہ ہے آلودہ نہیں ہوتا۔ اور وہ ہرتم کے عیب ہے پاک و پکنرہ ہے۔ خدائ عز و جل نے علم و دائش اس کے لیے مخصوص کر دی ہے۔ اور یہ سرمایہ ہے پاک امام کمال برداشت کی قوت سے منصف ہوتا ہے۔ وین کی ترتیب اور تنظیم کا عمدہ انہیں عطا کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی شرا فتمندی ان کے دم قدم سے ہے۔ منافقوں سے کینہ ان کے دل میں موجود ہے۔ پاک امام سے اپنا رخ موڑنے کے سبب کفار مصائب و آلام میں گر فتار ہیں۔

پاک امام بکتائے روز گار ہتی ہیں۔ ان کے مثل کوئی وانشمند نمیں۔ ان کے مائد کوئی دو سرا نمیں۔ ان کے مائد کوئی دو سرا نمیں۔ پاک امام کا کوئی ان فی نمیں۔ وہ تمام فضا کل سے پوری طرح نیفیاب ہے انہوں نے اپنے فضا کل و کمالات سمی صاحب فنیات سے کسب نمیں کیے۔ بلکہ پاک رب جلیل نے انہیں تمام کمالات سے خود آراستہ کیا ہے۔

میں اظمار مختلو کرنے سے قاصرہ بڑے بڑے خرد مند پاک امام کی خداد عظمتوں کے سامنے دم مارنے سے قاصر اور انہیں اپنی کم مائیگی اور بے چارگی کا احماس اور بڑے بڑے بخادری فتم کے شاعر ادیب اور گویوں کی زبانیں گنگ ہیں۔ اور وہ عاجز و ناتواں ہیں۔ بڑے فیصل کی فنیلت فضا کل اور برتری بیان کرنے ہیں۔ بڑے فیصل و بلیغ فتم کے علماء پاک امام کی فنیلت فضا کل اور برتری بیان کرنے سے قاصر اور ناتواں۔ ان سب ماہرین نے اپنی بے چارگی کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ کیم ممکن ہے کہ کوئی پاک امام کی تقیقت کو کیم ممکن ہے کہ کوئی پاک امام کی توصیف میں دم مار سکے یا وہ پاک امام کی حقیقت کو بہوائے میں سے ایک بہوائے میں کامیاب ہو جائے۔ یا وہ پاک امام کی وصف کا بھی احداث میں سے ایک وصف کا بھی احداث میں سے ایک وصف کا بھی احداث میں جائے امام کے وحداث ابنا کروہ پاک امام کے وحداث ابنا کروہ پاک امام کے وحداث ابنا کروہ پاک امام کے وحداث وجوں۔

پاک امام ورخشندہ ستارہ ہیں: پاک امام ایک درخشدہ ستارے کی مائد ہیں جنوں نے آسان کے سب سے آخری نقطے پر ظہور فرمایا۔ اور سب کے ہاتھ اس کے حصول سے کو آہ ہیں۔ اور ہم سب اس کی تعریف سے عاجز ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سمی دو سرے مخف کو ہم اس کی جگہ اٹھا کر بٹھا دیں۔ اور لون ایبا عظمند ہے جو اپنے ناقص عقل کے بل ہوتے پر پاک امام کی مائد کمی دو سرے مخص کو خلاش کرکے اس کی دست ہوئی کر شکے ؟

ہم لوگ اور پاک امام: آیا وہ چند مخصوص لوگ جنبوں نے پاک امام کو ناچیز جا ناکیا وہ چنر اگرم سلم کے خاندان کے باہر ہے کمی آدی کو اپنا امام مقرد کر کئے ہیں۔ وہ ایسا ہرگز نہیں کر گئے۔ بلکہ انہیں اپنے نفسوں نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ اور وہ اپنے نفسوں نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ اور وہ اپنے نفس کی پیروی کے سبب یاطل کی راہ پر گامزن ہو گئے ہیں۔ اور وہ بلند مقام جس کا مبور کرنا ہے حد مشکل ہے ہے واپس لوث گئے ہیں۔ کیونکہ مختصر ترین وقت میں ان کی ایک چھوٹی می فغرش ترین مقام پر گر پرے کی ایک چھوٹی می فغرش کر یا کہ بڑے۔

انسوں نے اپنی کو آہ اندیثی اور اپنی فکر و دانت کے مطابق امام بنا لیا ہے۔ اور اپنے

گراہ فکر کے باعث انہوں نے اپنے لیے حرت و پریٹانی کا مقام استوار کرلیا ہے۔ وہ
اپنے واہمی فضول اور بیکار خیالات کے گھیرے میں آن کھنے ہیں اور ماسوائے حقیقت
سے دوری کے انہیں اور کھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ایسے کم عشل اور بے و توف
لوگوں کے گروہ کو اللہ تعالی فارت کرے جو ماسوائے جھوٹ بولنے اور تحمت لگانے
کے دوسرا کوئی کام نہیں رکھتے۔ ماسوائے خطرناک راستوں پر چلنے کے انہوں نے صحیح
راستہ ابھی تک اپنے لیے شتی نہ بھی نہیں کیا۔ وہ گرای کے گڑھے میں گر پڑے ہیں۔ اور
دوسروں کربھی انہوں نے جیزت زوہ اور گراہ کر کھا پہلے وال پیشوایان دین سے جو فکر و نظر کی
دوسروں کربھی انہوں نے جیزت زوہ اور گراہ کر کھا پہلے وال پیشوایان دین سے جو فکر و نظر کی
مقلیم دولت سے مالا مال ہیں 'سے انہوں نے ہاتھ کھنچ لیے ہیں۔ شیطان رجیم نے بھی
اس فرصت سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے اور ان کی سیاہ کاربوں کو ان کی نظروں ہیں
خوبصورت اور اچھا بنا دیا ہے۔ جس کے نتیج ہیں انہیں صراط منتقیم سے منحرف کر دیا

یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا اور پاک رسول کی دی ہوئی فکر سے
آزاد کرا دیا اور اپنے فاسد اور برے خیالات کی تائید کرنی شروع کردی ۔۔
قرآن مجید کی پگار: قرآن مجید آواز بلند ش قرانا ہے۔ "و ویک بعطی ما بشاہ و
بعثار ما کان لھم الجنیرة سبحانہ و تعالی عمایشو کو ن" (تقص ۱۸)
تسارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرنا ہے اور اس کو بلند کرے اس کو افتیار عطا کرنا
ہے وہ لوگ اپنے آپ کوئی افتیار نہیں رکھتے اور خدائے عزد جل مشرکوں کے وہم و
گمان سے بلند و پاک ہے۔

اور پھر فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کوئی افتیار نہیں رکھتے کہ وہ اللہ اور رسول صلعم کی فتاء کے خلاف کسی بھی کام میں مداخلت یا تصرف کریں۔
انگمال کی ضافت : قرآن مجید نے کافروں کو مخاطب کرکے فرمایا سے حمیس کیا ہوگیا ہے
کہ اللہ تعالی مکے حاکمیت سے انکار کر رہے ہو؟ کیا تممارے پاس تممارے مخار ہوئے
کے لیے ہمارا کوئی خط موجود ہے۔ یا پھر کیا ہم نے تممارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے کہ

روز محشرای وعدے کے مطابق تم کام کو کے اور یوں ہمیں تہارے کام پر اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہو گا۔ اے پیارے محمہ ان سے پوچھ لیجئے گاکدان میں سے روز محشر آپ کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف اعمال کرنے پر پکھے نہ کئے کا ہم نے کس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر وہ اس سلسلے میں کوئی گواہ رکھتے ہوں تو انہیں لے آئیں اگر وہ اپنے موقف پر فاہت قدم ہیں۔

پھر فرمایا میہ کفار حقائق قرآن کے سیح ہونے پر کیوں غور و فکر اور لؤجہ نہیں کرتے۔ كيا ان ك داول كو مال لك چك بين- جو حقيقت كى باتول كو سيحف س قاضر بين-اور یا کتے ہیں کہ ہم نے من لیا ای انہوں نے ابھی کھے سنا بی شیں۔ اللہ تعالے کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہے جو عقل و خرد کی قعت سے محروم ہے اور جو اس لحاظ سے اندھا و گونگا ہے۔ اگر خدائے عزوجل کو اس سے تھوڑی بھی نیکی کی امید ہوتی تو اس کو نننے کی قوت عطا فرما ما۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں جو حقیقت کو محکراتے ہیں اور اس سے دور بھامتے ہیں اس وقت جب کہ حق ان کے سامنے بوری طرح سے ظاہر ہو چکا ہو وہ ننتے ہیں اور پھر بھی نافرانی کرتے ہیں۔ مقام ولایت پاک پروروگار کی وہ بخشش ہے کہ پاک رب جے چاہے عطا کروے اور الله برا بخشے والا مرمان ہے۔ ان آیات شریفہ کی طرف ہوری توجہ کرنے سے سیجہ نکا ہے کہ لوگ کیے بے ایمان اور بے اعتبار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ورمیان میں سے ایک امام خود ہی منتنب كرليس طالاتك ياك امام وہ وانشمند ہے، جس كے وجود ذي جود كو مجھى جل تے ایک لحہ کے لیے بھی مس شیں کیا۔ اور امام وہ ممادر شیر ہے جو مجھی بھی سمی خونخوار جھیڑوا سے تہیں ڈرا۔

امام اور پارسائی : پاک امام پاکیزگ کی کان کارسائی کا منبع اور علم و دانش کا سرچشہ ہے۔ پاک امام پینبر اکرم صلعم کی جانب سے حق کے راستے کی طرف انسانوں کو دعوت دینے پر مامور کیا گیا ہے۔ وہ بنول عذرا السدة فاطمت الزہرا سلام اللہ علیما کی پاک نسل سے ہے اور یہ حقیقت ہے۔ کہ پاک امام کے بوڑنے میں وجود کا کوئی نقص پاک نسل سے ہے اور یہ حقیقت ہے۔ کہ پاک امام کے بوڑنے میں وجود کا کوئی نقص

موجود شیں۔ اور آپ کے نب میں سمی قتم کا کوئی شک و شبیہ شیں ای کا فاندان قریش ہے۔ آپ جناب ہائم کے چٹم و چراخ ہیں۔ اور پاک رسول صلع کے فرزند ارجمند ہیں۔ خدائے ذوالجلال آپ کی امامت سے راضی ہے۔ آپ دنیا بھر کے شریف ترین انسان ہیں۔ اور جناب عبد مناف کے درخت کے پھل وار شاخ ہیں۔ پاک امام اور اطلاع تن پاک امام کے وجود ذی جود کے علم و دانش کا درخت بوری طرح سے میوہ وار ہے۔ آپ میں علم و بردیادی سرحد کمال کو کیٹی ہوئی ہے۔ منصب امامت یر آیکی جلوہ گری یوری شان و معنی سے ہے۔ آپ سیاست کے سید ہیں اور صحے مقام سے باخریں۔ آپ کی فرمائیرداری جارے اور اللہ اور پاک رسول صلع کے بعد واجب. - أب الترتعالي مح محكم كوزية من طريق من حارى فرمان عن - اورأب دل سيلية ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے رائے پراچھے اور کی جلن سے آگے بڑھیں اور وہ تعدائے دین کی یاسداری کریں۔ تمام بیامبرا درمیتوا یان تی خداتے دومل کی توفق سے بوری طرح بمره مغد جن - الله في اليا يحياجوا خزام دوائش مكون كي روافي ياك أنم ير كول دي جي- جبك دو مرول کو اس سے محروم کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے پاک امام کی عقل و والش پورے جہاد کے تمام مردول کی عقل و دانش ہے زیادہ اور بلند ترین ہے۔ چنانچہ خدائے تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں آیا وہ جن کی صراط متقیم پر رہنمائی کی گئی ہے کے وجود کو انسانوں کی ہوایت کے لیے وسیلہ بنانا شائٹ تر ہے پاکہ ان کی پیروی کے جائے۔ جو حقیقت سے بسرہ مند نہیں ہیں مگر جس دم آپ اس حقیقت کی نعت سے فیض یاب ہوں تو اس حقیقت کے بارہ میں آپ کا اپنا فیصلہ کیا ہوگا؟ پھریاک امام نے فرمایا<sup>،</sup> وہ خوش نعیب جو عکمت کی نعمت اور تمام اشیاء کی اصل حقیقت سے باخبر ہو جا آ ہے ' بلا خُلُ و شہد اے خر کثر عطا ہوتی ہے۔

اور طالوت کے بارے میں فرمایا اے آپ سب کے اوپر اللہ تعالی نے حاکم مقرر کیا۔ اور اے جسماتی صحت اور عمل و وائش سے سرفراز فرمایا۔ اور وہ جس سمی کو بھی اراوہ فرما تا ہے سلطنت بخش دیتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال کشادگی دینے والا اور وانا ہے۔

اور الله نے اپنے پیغبر کو مخاطب کرکے فرمایا۔ "تیرے اور اللہ تعالی کی سجشش کے اندازہ بے صاب ہے پھریاک رسول صلع کے خاندان کے پیٹوایان حق کے بارے میں فرمایا۔ ایسا سیں ہے۔ بلکہ لوگ اس عظمت و برتری سے جو اسیں ہم نے بخشی ے ان ے حمد کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم کے خاندان کو کتاب ممل وانائی اور بے پایاں بزرگی میں نے بخش دی ہے۔ اس وجہ سے کانی لوگ ان پر ایمان لاکے اور دو سرے ان یر ایمان نہ لائے۔ اور میں وہ بد بخت ہیں جو دوزخ میں جلیں گے اور ووزخ عی ان کی مقررہ جگہ ہے۔ جس وقت پاک رب جلیل اینے بندال میں ہے ایک کو کاروبار عالم کی انجام دی کے لیے چن لیتا ہے تو وہ ان تمام کاموں کے سرانجام دیے کے لیے اس کے دل کو وسعت بخشا ہے اور اس کے ول سے حکمت کے چشمے جاری كرنا ہے - حقیقت و دانش اس پر الهام فرما نا ہے ماك لوگوں كے سوالوں كے جواب مے تھے-اور پاک امام ایسامعصوم فرو ہے جو اصولی طور پر گناہ کی پیروی نہیں کرآ۔ کیونکہ آئید اللی ہر طرف سے اس کی مدوگار البت ہوتی ہے۔ اور منجانب اللہ اے تونیق کامل عطا ہوتی ہے۔ پاک امام کو خدائے ذوالجلال کی راہ میں کمال کی خاہت قدی اور استواری عطا ہوتی ہے۔ اور آپ کا وامن تبھی بھی کئی وقت بھی ڈطا و لغزش سے آلودہ نہیں وو يا يا ـ

المام کی برتری : خدائے زوالجال الم کوا پنی جانب سے دین کار بہر تقرر فرما آئے ہے۔

ماکہ وہ اس کے بندول کے درمیان جمت خدا قرار پائے اور قریب سے ان کی رفتار
اور کردار کا جائزہ لیتا رہے۔ اور ان کے تمام کاموں پر اس کی نظر رہے یہ وہ عظیم
مرتب ہے جو بختے والا بزرگ خدا سب انسانوں کو عطا نسیں کرتا۔ وہ اوگ جو کہ امام کو
مقرر کرنے کی فکر میں ہیں وہ اپنے میں ہے کمی ایک کو امام مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ بچھ
مقرر کرنے کی فکر میں ہیں وہ اپنے میں سے کمی ایک کو امام مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ بچھ
مقرر کرنے کی فکر میں ہیں وہ اپنے میں اور یا اس شخص کو جو خود کو پیٹوائی کرنے کے
فضوص شرائط اور لوازمات کے ساتھ اور یا اس شخص کو جو خود کو پیٹوائی کرنے کے
فابل بچھسا ہواس سے انسی انسواتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو ہر طرح ہے۔
اور پھر دہ سروں سے قسمیں انسواتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو ہر طرح ہے۔

نالائق موتا ہے۔ یمال تک کم وہ لوگ لسے سرکار امام زمان علیہ السلام پر جو کہ تمام شراط کے جامع ہیں برتری دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے وہ صحیح راستے سے بحلک سے ہیں۔ کتاب خدا کو ایسے لوگوں کے مقرر کردہ المام جن کو اس کے ها أَنّ ير کوئی خرنمیں ہوتی پس پشت ڈال ویتے ہیں۔ حالا لکد کتاب خدا ہر ممراہ کے لیے رہنما و رہبر ہے اور سے ہر درد کی دوا ہے۔ ان کی نظروں میں کتاب خدا بے اعتبار بن جاتا ے کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ خدائے ذوالجلال نے ای لیے ان کی سرزنش میں قرمایا ہے۔ "اس مخص سے زیادہ مراہ کون ہے جو اپنی خواہشات لفس کی پیروی کرے اور اللہ تعالی کی رہنمائی کی بالکل پرواہ ہی نہ كرے۔ ايسے لوگ ظالم اور ستم كر ہيں۔ اور خدائے عزو جل ظالموں كى ہدايت و ربیری نمیں فرمایا۔ پاک رب نے النامرادوں کے بارے میں اپنے نیک مقام سے بیہ ارشاد فرمایا۔ "مید کتنے بد بخت لوگ ہیں۔ اوریہ کیے کم عقلی اور بے و تعتی کے کام كرتے ہيں۔" اور پھر فرمایا خدائے عزوجل اور تمام نیک مومن ایسے افراد كو ناپيند كرتے جي اور چونك بيد صرف اينے آپ كو جائے والے اور بدكروار لوگ جي اس ليے برود گار عالم فے ان كے دلوں ير مركا دى --

پاک امام کی صفات: این فضال روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن موئی الرضا علیہ المام کی صفات: این فضال روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن موئی الرضا علیہ الملام نے فرمایا کرا مام اعلی نشانیوں کا مالک ہو تا ہے۔ پاک امام عقلند و وانا ترین استوار ترین (بالکل سیدها) ہر فتم کی منافقت اور دو نظے بن سے مبرا- با کفایت ترین (سب کے لیے کانی) پر بیز گار ترین برد بار ترین انتهائی کئی اور پارسا ترین انسان ہوتا ہے۔

جس وقت کہ پاک امام پیدا ہو تا ہے وہ تمام آلودگیوں سے پاک اور ختنہ شدہ ہو تا ہے۔ پاک امام اپنے سر مبارک کے بیچھے سے بھی اپنے سامنے کی آٹھوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ ان کا سامیہ نہیں ہو تا۔ جس وقت پاک امام والدہ محترمہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنا وایاں ہاتھ زمین پر مارتے ہیں اور یوں اللہ تعالیٰ کی میکائی اور توفیمروں کے

رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔

پاک امام کو احتلام شیں ہو آ۔ ان کی آگھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل جو انوار حق کی جی امام کو احتلام شیں ہو آ۔ ان کی آگھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل جو انوار حق کی جی گاہ ہو آئے بیدار رہتا ہے۔ وہ فرشتوں کی باتوں کو سنتا ہے۔ پاک رسول صلح کا زرّہ آپ کے جسم مبارک پر فٹ آ آ ہے۔ آپ کا بول و براز نظر شیں آ سکتا۔ کیو تک زین کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ لیمنی پاک امام کے بول و براز کو اپنے اندر فورا فائی کر وے۔

پاک اہام خدائے عزوجل کے علادہ تمام مخلوق کا اہام ہوتا ہے۔ وہ انسانوں پر انکے والدین سے زیادہ مریان ہوتا ہے۔ وہ خدائے عزوجل کے سامنے کمال فروتنی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ امر بالمعروف کے راہتے ہیں مسلسل محنت ومشفنت کرتے ہیں۔ اور ایک لمحد کے لیے بھی رکتے ہیں۔ تمام انسانوں کو خاص کر اچھے لوگوں کو برے کاموں سے باز رکھتے ہیں۔ امام کی دعا متجاب ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک سخت پھر کے دو محکوے ہونے کر آپ ایک سخت پھر کے دو محکوے ہونے کی دعا بھی ما محکی تو وہ دو محکوے ہو جاتا ہے۔ پاک تیفیر کا اسلحہ اور آتخضرت کی ہونے کی دعا بھی ما محکی تو وہ دو محکوے ہو جاتا ہے۔ پاک تیفیر کا اسلحہ اور آتخضرت کی دورہ ہیں ہے۔

جفرو جامعہ : وہ محفہ پاک امام کے اختیار میں ہے جس میں تا روز قیامت آپ کے شیعوں اور وشمنوں کے نام ورج ہیں اور یہ جامعہ آپ کے مبارک ہاتھ میں موجود

جامعہ وہ صحیفہ ہے جس کا طول سر ہاتھ لمبا ہے۔ جس میں تمام انسانوں کے مشکلات اور مسائل درج ہیں۔ جفر اکبر و اصغر بھی آپ کے اختیار میں ہیں۔ ایک بھیزاور کری کی کھال پر سارے اسائے جفر درج ہیں جس میں جملہ علوم دین و دائش جمع کئے گئے ہیں۔ یماں تک کہ اگر کسی کے بدن پر پورا یا نصف خراش بھی آنا ہو اس کا اندراج بھی آگا میں کیا گیا ہے۔مصحف حضرت فاطمہ علیہ السلام بھی پاک امام کے قبضہ میں ہے۔

امام وروح القدس: ووسرى عديث ميس آپ نے قرمايا۔ "روح القدس پاك امام كى

رد کرتے ہیں اور ان کے اور خدا کے مامین ایک عمودی نور پیدا ہوتا ہے جس کے سبب پاک امام بندوں کے کاموں اور ان کی مشکلات کو قریب سے دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس سے باخر ہو جاتے ہیں اور جس وقت یہ عمودی نور ظاہر ہوتا ہے پاک امام پر سارے حقائق ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور جب خدائے عزوجل کے تھم کے مطابق بیا مارے حقائق ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور جب خدائے عزوجل کے تھم کے مطابق بیا عمودی نور آپ کی آگھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے ، جو کچھ اللہ چاہتا ہے پاک امام اس سے باخر ہو جاتا ہے اور جس پر اللہ کی رضا نہیں ہوتی وہ چز پردہ اخفا بیس رکھ دی جاتی ہے۔

پاک امام کی پیدائش اور حالات: پاک امام دو سرے انبانوں کی طرح والدہ محترمہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ان کے دو سرے انبانوں کی طرح بال ہے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ تندرست بھی ہوتا ہے اور بیار بھی۔ وہ کھاتا بھی ہے اور بیتا بھی ہے۔ بول و براز بھی دو سرے انبانوں کی طرح ہے۔ پاک امام کے ساتھی بھی ہیں۔ آپ سوتے ہیں لیکن سہو و فراموشی آپ کی طبعیت پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ فوش ہوتے ہیں اور خلگین بھی ہوتے ہیں اور منتے ہیں۔ زندگی پاتے ہیں اور موت کا جام بھی پیتے۔ اور موت کا جام بھی پیتے ہیں۔ اور مردے کے بعد آپ کا جم مبارک قبرستان میں دفن ہوتا ہے۔ اور وہ لوگوں کے لیے زیارت گاہ بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن آپ الحیس کے بھی اور روز محشر آپ سوال و جواب بھی دیں گے۔ اللہ تعالی کی خصوصی امداد اور لطف و اور روز محشر آپ سوال و جواب بھی دیں گے۔ اللہ تعالی کی خصوصی امداد اور لطف و اور روز محشر آپ سوال و جواب بھی دیں گے۔ اللہ تعالی کی خصوصی امداد اور لطف و اور روز محشر آپ سوال و جواب بھی دیں گے۔ اللہ تعالی کی خصوصی امداد اور لطف و اور روز محشر آپ سوال و جواب بھی دیں گے۔ اللہ تعالی کی خصوصی امداد اور لطف و باہر لاتے ہیں۔

پاک امام کی مخصوص صفتیں: پاک امام کی عظمت و بزرگ کی دلیل پاک رب کی جانب سے عطا کردہ دو مخصوص صفات ہیں۔ تمبراعلم۔ تمبرا استجاب دعا (قبولیت دعا) آپ مستقبل میں چیش آنے والے حوادث کی خبر دیتے ہیں۔ اور اس قدر پیش گوئی آپ کو اپنے والد دادا اور سرکار رسول خدا صلح صلوات اللہ علیہ اجمعین سے میراث میں ملی ہوئی ہے اور اس سلسلے میں آنخضرت نے جرائیل امین کے ذریعے پاک

پردردگار عالم سے وعدہ لیا تھا کیونکہ اسرار و رموز سربستہ جمال ماسوا سب اللہ تعالی کے افقیار میں ہیں۔ تمام المان پاک و پاک دامن جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منصب المامت پر فائز ہوئے 'نے شمادت کا بلند وبرنزمزتم بابایان پررگوں بیں ہو جنیاں الی ہیں جو تکوار سے شہید ہو کیں۔ ایک مولائے کا نتات علی مرتفے علیہ السلام اور دوسرے حضرت سید الشداء المام حسین علیہ السلام جبکہ دوسرے آئمہ اطمار زہرخورانی سے شہید ہوئے۔

مرحوم فقیصوا نشمند الحاج مرزا حبیب شراسانی کے مندرجہ ذیل اشعار پرید مبارک باب محیل کو پنچنا ہے۔

یا سرکار اہام رضا علیہ السلام !۔ السلام علیم! ہم آپ کی اس مبارک ورگاہ پر گدائی کا کاسہ لئے آئے ہیں۔ ہم خدا کی بارگاہ ہیں حقیر بندہ بن کر آئے ہیں۔ ہم خدا دل مروں پر گناہوں کا بوجھ لادے شکتہ یا اور معیبت ہیں گرفار جان لے کے آئے ہیں۔ ہم اس دریائے رحمت کی طرف ہے بیدست و پا ان پہنچے ہیں۔ اس نفاک یک پر باوشابان وقت اپنی پیشانیاں رکوتے پھرتے ہیں۔ ہم گداگر بھی جیہ سائی کی خاطر مجدہ رہز ہونے وقت اپنی پیشانیاں رکوتے پھرتے ہیں۔ ہم گداگر بھی جیہ سائی کی خاطر مجدہ رہز ہونے آئے ہیں۔ آپ کی شالجنہ ورگاہ کی مٹی میرے لیے مرہم کا ورجہ رکھتی ہے۔ ہیں اس

جس کمی نے بھی اس وروازے کی خاک پر اپنی پیشانی رکڑ لی اس کی حاجت بوری موگئی۔ بیں بھی اس لیے پرامید ہو کر اپنی حاجت روائی کے لیے آیا ہوں۔

آپ نے ہم بے نواوں سے مصبت کی گربوں میں امداد دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں برا بے نوا اور درماندہ ہو کر آپ سے مدد مانکے آیا ہوں۔

جیے کہ آپ نے فرمایا تھاکہ ہر تقصیر و عصیاں و خطا کے مرزد ہونے پر میرے پاس آئے میں معانی مانگنے آن پہنچا ہوں۔

جیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے گذشتہ گناہوں سے درگذر فرمائیں گے۔ ای لیے میں اپنا سر آپ کی بارگاہ کی خاک پر رگز رگز کر دست بستہ معانی مانگنے آیا ہوں۔ بندہ کے لیے سوائے خدائے عزوجل کی بارگاہ میں حاضری دینے کے دوسرا کوئی راستہ میں۔ چونکہ میں جیرا بندہ ہوں اور تو میرا خدا ہے میں اس لیے آپ کے وربر حاضر جوا ہوں۔

یں روز ازل سے تیرے لطف و کرم کا امیدوار تھا اور ابد تک میں تیرے اس مبارک قول پر عمل کرتار سول گاچی میں آپ نے فرمایا ہے کہ " اپنی امید کو قطع نہ کرو اور نا امید نہ ہونا۔" میں تیرے ور پر حاضر ہوا ہول۔ میری مدد فرمایے اور میری تمام مشکلات دور کر دہنجے۔

### امامت کی ولیل

یزید بن سلیط زیدی سے روایت ہے کہ میں کے کے رائے میں حفرت ابی عبداللہ امام جعفر علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوا۔ اس وقت میرے ساتھ پورا قافلہ تھا ہم نے پاک امام کی خدمت میں عرض کیا ہمارے مال باپ آپ پر فدا ہوں اے ہمارے پاک وامن پیٹوایان محزم! کسی کو بھی مرنے سے مفر نہیں۔ ہم سب انسانوں نے ایک بار باری باری موت کا بیالہ ضرور نوش کرنا ہے۔ فرمایے آپ کے بعد آپ کا جائشین گون ہو گا؟

حضرت نے فرمایا ارسے میرا یہ فرزند۔ موی ابن جعفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور پھر فرمایا۔ یہ موی ابن جعفر آپ کا بزرگ اور سید و مردار ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو دائش عکمت ، فقم و سخاوت ، معرفت اور حق پچائے کی قوت سے نوازا ہے۔ یمی وجہ کہ جب دو بندول میں کمی دینی مسئلے پر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو آپ ان کے درمیان سیح فیصلہ کرنے کے قابل جی۔ ہمایوں کے بارے میں میرا یہ بیٹا نیک خو ہے در میان سیح فیصلہ کرنے کے قابل جی۔ ہمایوں کے بارے میں میرا یہ بیٹا نیک خو ہے دو مرا وصف امام دو خدائے عزد جل کے علم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ دو مرا وصف امام کا بیہ ہے کہ وہ اینے تمام اوصاف میں ممتاز ہے۔

میں نے پر عرض کیا میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں وہ جماز وصفائم کونیا ہے؟ فرمانے لك خدائ ذوالجلال نے ياك امام كے مبارك بشت ميں سے بيت كا پناہ گاہ مدو گار فریاد سینجینے والا اور پاک رسول کے گھرانے کے وائش و نور و قدم و علم کے لیے بمترین فرزند اور ان کا بمترین مکہان پیدا کیا جن کے وسلے سے خدائے عزوجل خون انساب مومنین کی حفاظت کرتا ہے۔ اورانسیں باہمی مودت و محبت عطا کرتا ہے۔ اور یاک امام کے وسلے سے جملہ براگندگیوں کو دور فرما تا ہے۔ پاک امام کے وسلے سے بت برے اختلافات کے شکاف یر کئے جاتے ہیں اور اختلافات نے سے محو کھنے جاتے جیں۔ وہ تنگول کی ستر یوشی کرتا ہے اور بھوکول کو پیٹ بھر کر کھانا ویتا ہے اور ان کے دلوں سے خوف و وہشت کو دور کرتا ہے باک امام کے وجود کے واسطے سے اللہ تعالی بارش نازل فرما یا ہے۔ اللہ تعالی کے بندے آپ سے مشورے کرتے ہیں۔ پاک امام بسترین جوان اور برهای میں بسترین بوڑھے ہیں۔ آپ کا خاندان آ یکی عظمتوں کی خوش خری آپ کے بالغ ' ہونے سے پہلے دیتا ہے۔ آپ کا کہا پراز محکمت اور آپ ں خاموشی وانش ہے۔ آپ لوگوں کے اختلافات کو روشن اور ظاہر کرتے ہیں۔ بنید بن سليط نے كماك اس ير ميرے والد بزرگوار نے عرض كيا۔ يا امام- ميرے مال باپ آپ پر فدا ہوں کیا یاک امام بیٹے بھی رکھتا ہے۔

جواب ملا۔ بالكل ركھتا ہے اور چر آپ نے سكوت الحقيار كيا۔

یزید بن سلیط کہتا ہے کافی عرصہ گزرنے کے بعد مجھے حضرت الی الحسن موی این جعفر کا دیدار نصیب ہوا۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح مجھے اپنے بارے میں کچھ خبریں دیجئے۔ حضرت نے جواباً فرمایا۔ میرے اباکا زمانہ اس زمانے سے مختلف تھا۔

یزید نے عرض کیا جو کوئی بھی میہ چاہے کہ آپ کے راز کو آشکارا کردے اس پر اللہ تعالی کی بے شار لعنت برے۔ بزید کمٹا ہے کہ حضرت مسکرائے۔ اور فرمایا۔ اے عمارہ! تجھے خبر دیتا ہوں کہ میں اپنے گھرے باہر آ چکا ہوں۔ اور ظاہری صورت میں این تمام فرزندوں کو وصیت کرچکا ہوں اور ان تمام کو اینے فرزند علی کے شریک قرار دے چکا ہوں جبکہ باطن میں صرف اپنے بیٹے علی کو وصی اور جائشین قرار دے چکا ہوں۔ پاک رمول خدا صلع کا خواب میں دیدار کر پیکا ہوں۔ حضرت امیر المومنین علی مرتفنی آپ کے ہمراہ تھے۔ آخضرت صلعم نے اپنے یاس خمشیر (الوار) الكونفي عصا كتاب اور عمام ركها موا تها- ين في عرض كيا "ات رسول خدا صلح يد كيا بير؟" فرمایا "عمامہ (گیزی) خدائے عزوجل کی سلطنت ہے۔ شمشیر خدائے عزوجل کی عزت ب اور كتاب خدائ عزوجل كا نور ب عصا خدائ عزوجل كى قدرت اور قوت ہے۔ اور انگوشی ان تمام صفات کی مالک ہے جو کہ پاک پروردگار کے لیے اب تک بیان کی گئی ہیں۔" پھر فرمایا ا مامت ایک کے بعد آپ کے بیٹے علی کو ملے گا۔ یزید بن سلیط کہنا ہے کہ انخضرت نے فرمایا میں نے تسارے سامنے جو باتیں کی ہیں ید سب امانت کے طور پر رکھو۔ یہ اسرار کسی کو بھی انشاء نہ کرنا مگر اس عقلند کو جس ك ايمان كى وجه سے اللہ تعالى نے اسے آنا ليا ہے۔ خدائے عزوجل كے سائے كفران نعمت نه كيا كرو- اگر اس بارے ميں تھھ سے كمي نے كوابى مانكى تو كه دوك الله تعالى نے ايسا فرمايا۔ "الله تعالى منهيس علم دينا ہے كه تم امانتي ان كے اہل كى طرف لومًا دو-" أن الله يا مو كم أن تو عدو الا ما نات الى أهلها" أور خداك عزوجل نے ساتھ سے بھی فرایا ہے و من اظلم ممن کشم شعبھا دہ عندہ من الله اور اس سے ظالم دو سرا کون ہو گا جو خدا کی دی ہوئی امانت کو چھیائے میں نے پھر عرض كيا- "خداكي فتم اليا جرگز نهيں ہو گا-" بزيد بن سليط كمتا ہے كه حضرت ابوالحن نے فرمایا عالم خواب میں حفرت رسول مقبول صلع نے میرے بیٹے علی کی تعریف کی اور فرمایا تیرا بیٹا علی نور خدا ہے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی کی دی ہوئی قہم و فراست سے دہ سنتا ہے۔ اور وہ حکت سے بات کرنا ہے۔ وہ مجھی غلطی نمیں کرنا۔ وہ وانا ہے۔ نادان شیں وہ حکمت و وانش سے پر ہے لیکن تم اس سے بہت ملتے جلتے ہو۔ وہ الیمی ہتی ہے جس کی مثل دو سرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جب تم سفرے واپس لوثو تو اپنے کاموں کی اصلاح کو۔ اور اس بات کے لیے تیار رہو کہ ان سے جدا ہو جاؤ کے اور ان کے غیروں کی قربت بیں چلے جاؤ گے۔ اپنے تمام فرزندوں کو جمع کر او۔ اور خدا کو ان پر گواہ کر لو۔ کیونکہ شمادت اور گوائی کے لیے خدا کافی ہے۔

پھر فرمایا اے برزید بن سلیط میں اس سال حیات و زندگی کو سلام کرتے ہوئے کہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا علی جناب علی ابن طالب علیہ السلام اور جناب علی ابن الحسین علیہ السلام کا ہم نام ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو ضم و دانائی نظر اور نیک خوتی سب سے پہلے اے عطاکی ہے۔ ہارون کے گزر جانے کے بعد چار سال تک وہ بات کرتے پر مامور شمیں۔ ان چار سالوں کے گزر جانے کے بعد جو چاہو ان سے پوچھ لو وہ تھیں سب

امامت على ابن موسى الرضاعليه السلام: آپ كى امامت كى دو سرى وليل يه به المام على بن يقطين نے فرمايا بين ايك ون حضرت ابى الحن موسى بن جعفر عليه السلام كى خدمت بين موجود تھا۔ اس وقت على ابن موسى الرضا بهى وہاں موجود تھا۔ پاک امام موسى بن جعفر نے فرمايا۔ "اے على بن يقيطن "يه ميرا بيٹا ہے اور ميرے بيٹوں امام موسى بن جعفر نے فرمايا۔ "ائى كئيت اسے بخش دى ہے يعلى بن يقيطين كمتا ہے ميں سب سے بوا ہے۔ بين نے اپنى كئيت اسے بخش دى ہے يعلى بن يقيطين كمتا ہے جب بيہ خبر ہشام بن سالم كے پاس كہنى اس نے اپنے باتھ كو بيشانى پر مارا اور كما جب بية خبر ہشام بن سالم كے پاس كہنى اس نے اپنے باتھ كو بيشانى پر مارا اور كما آخضرت جناب موسى ابن جعفو نے حميس اپنى موت كى خبر دے دى ہے۔

# بربانطامت

آنخضرت کی امامت کے اثبات کی دو سری ولیل یہ ہے کہ محری بن سنان سے روایت ہے کہ محری بن سنان سے روایت ہے کہ محری بن الحن کی خدمت میں کہ آپ کے علم مان ہوا ۔ آپ کا بیٹا علی بھی آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کی زیارت سے شرفیاب ہوا ۔ آپ کا بیٹا علی بھی آپ کے پاس

موجود تھا۔ آپ نے فرمایا اے محمد میں نے عرض کیا۔ لبیک۔ بی حاضر۔ بہت جلد اس مال جھے سفر کرنا پڑے گا۔ میرے اس سفرسے آپ پریشان نہ ہوں اس کے بعد آپ خاموش ہوئے۔ اور اپنے دست مبارک کو زمین پرمارا اور فکر مند ہوئے جس کے بعد انسوں نے سرکو بلند کیا اور فرمایا۔

ضدائے عزوجل ظالموں کو حمراہ کرتا ہے اور پھر جو پچھ وہ چاہتا ہے ان ظالموں کے ساتھ کرتا ہے جس نے عرض کیا "جس آپ پر قربان جاؤں ان الفاظ کے قربائے کا سبب کیا ہے جسخوانے گئے جو کوئی بھی ظلم کرتا ہے میرے اس فرزند میراور میرے بعد ان کے حق امامت سے افکار کرتا ہے۔ وہ بالکل اس مخص کی مائنہ ہے جس نے میرے جد انجد جناب علی ابن طالب کے حق امامت کے ساتھ ظلم کیا اور حضور پرنور سرکار وو عالم صلی اللہ علی و آلہ و سلم کے بعد مولا علی کی ہافت سے افکار کیا۔ مجمد بن سنان کہتا عالم صلی اللہ علی و آلہ و سلم کے بعد مولا علی کی ہافت سے افکار کیا۔ مجمد بن سنان کہتا ہے کہ آخضرت کی اس گفتگو ہے جھے پر بیہ حقیقت کھل گئی کہ آپ مجھے اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں۔ اور جمیں اپنے بیٹے علی کی طرف راہنمائی کے لیے ان کے وصی برحق ہونے کی دلیل دے رہے ہیں۔ ہیں نے عرض کی۔ اللہ کی فتم اگراس قت کی خبر دندہ رہا تو میں ان کے حق کو لوگوں سے ضرور تسلیم کرداؤں گا۔ اور ان کی امامت حقہ پر گوائی دوں گا۔ کو دکن میں فدائی طرح دعوت دینے والا ہے۔ ادر لوگوں کو دین خداکی طرح دعوت دینے والا ہے۔

حضرت نے فرمایا اے محد اللہ تعالی تمہاری عمر طولائی کرے۔ باکہ تم ان کی امامت پر اوگوں کو دعوت دو میں نے عرض کیا ان کا جانشین کون ہے۔ فرمایا "ان کا بیٹا محر۔" میں نے عرض کیا ہیں میری ڈیوٹی امامت حقہ کے سامنے سرتشلیم خم کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا جناب امیر المومنین علیہ السلام کی کتاب میں میں نے ایسا ہی پایا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم میرے شعبول میں اس بجل سے بھی زیادہ روشن و نورانی ہو جو شب آب بحل سے بھی زیادہ روشن و نورانی ہو جو شب آب کی سے بھی زیادہ روشن و نورانی ہو جو شب آب کے بعد آپ نے فرمایا اے محمہ بن سنان جس طرح مفصل میرا انہی (دوست و غم خوار) تھا اور میرے لیے راحت و آرام کا باعث طرح مفصل میرا انہی (دوست و غم خوار) تھا اور میرے لیے راحت و آرام کا باعث

تھا تم میرے بیٹے رضا کے انیس اور اس کے مونس و غم خوار ہو۔ جنم کی آگ پر بید بات حرام ہے کہ حمیس گیر لے۔"

ہشام نے کیا کما؟: آخضرت کی امات کی دو سری دلیل ہے ہے۔ حسین بن تعیم نے روابہت کی ہے کہ بین ہشام کے بات کی جا میں بقطین تیوں بغداد میں تھے۔ علی بن بقطین خوا باکہ میں اللہ تعالی کے پاک و پاکیزہ اور شائستہ بندے جناب حضرت موسی بن جعفر علیہ السلام کے پاس جیفا ہوا تھا۔ کہ اجابک آپ کا بیٹا حضرت رضا علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آیا۔ حضرت موسی بن جعفر علیہ السلام نے ہمیں خاطب کرکے فرایا۔ اے علی میرا ہے بیٹا میں ہے برا ہے میں نے اپنی کنیت ان کو بخش وی ہے۔ یہ میں کر بشام نے اپنی بیشانی پر ہاتھ مارا اور کما وائے ہو تم پر آخضرت کے کیا فرایا۔ علی بن لیقطرین نے کہا کہ خدائے عروجل کے قسم کھا کر کمتا ہوں کہ آخضرت کے کیا فرایا۔ علی بن لیقطرین نے کہا کہ خدائے عروجل کے قسم کھا کر کمتا ہوں کہ آخضرت کو یہ فرایا نے وہی فرایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نقل کیا ہے میں نے آخضرت کو یہ فرائے فرایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نقل کیا ہے میں نے آخضرت کو یہ فرائے موسی جوئے خود سنا ہے کہ آپ فرما دہے بعد میں بین اگاہ کر ہا ہوں کہ میرسے بعد میں جوئے خود سنا ہے کہ آپ فرما دہ بنے کہ بین کہا کہ کر ہا ہوں کر میرسے بعد میں جوئے خود سنا ہے کہ آپ فرما دہ بنے کہ بین کیا گاہ کر ہا ہوں کر میرسے بعد میں بھرے میں میں انسان المام امام وقت ہوں گے۔

پاک امام کیا فرماتے ہیں؟ یہ آپ کے واقف کار آوردوستوں کا ایک گروہ جو علی بن ابی حمزہ محمد بن اسحن مسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ آپ کے واقف کار آوردوستوں کا ایک گروہ جو علی بن الی حمزہ نے حرض کیا میں قربان جاؤں۔ جمیس بتلا السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ علی ابن ابی حمزہ نے عرض کیا میں قربان جاؤں۔ جمیس بتلا دیجے کہ آپ کے والد محرّم کو کیا واقعہ چیش آیا۔ امام نے جوابا سفرمایا۔ "ممیرے والد محرّم کا وصال ہو گیا علی ابن حمزہ نے عرض کیا پس امامت کا منصب کے منتقل ہو گیا۔ پاک امام نے فرمایا۔ وہ ممیری جانب ،"

علی بن ابی حمزہ نے عرض کیا۔ "آپ ایس بات فرا رہے ہیں جو آپ کے بزرگوار اجداد جناب علی ابن طائب سے لے کر موی بن جعفر تک کمی نے ضیں فرائی پاک امام نے فرمایا لیکن میرے اجداد میں سے بھترین اور ان سب سے برتر جناب رسول خدا صلع نے بھی میری ہی طرح فرمایا تھا۔ علی بن حزہ نے کما آیا آپ کو ان کے بارے میں اپنے اوپر ترس نہیں آیا؟ جواب میں
پاک امام نے فرمایا۔ "میں کیوں اُن سے ڈروں میں نے تو ان کی مدو کی ہے۔" پاک
رسول صلح نے ابولیب کو سرزنش کی۔ رسول خدا صلح نے فرمایا۔ "اگر تمساری
طرف سے مجھے کوئی تکلیف پنچی۔ تو میں جھوٹا ہوں گا۔" پنچیر اسلام صلح کی بیہ بات
پہلا مجزہ تھا جس نے ہر متم کی شک کو ختم کر ڈالا اور اسی طرح سے میری بات کو سن
کر بھی آپ کے جملہ شکوک دور ہونے چاہیں۔ اگر بارون سے جھے کوئی تکلیف پنچی

حسین بن مران کتا ہے۔ جو پھے ہم چاہتے تھے آپ نے مجزے اور ولیل کے ساتھ

بیان فرہا دیا۔ کیا آپ اس امر کو بغیر ہمیں نسبت دیئے لوگوں پر ظاہر فرہا دیں گے۔

پاک امام نے فرمایا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ہارون کے پاس چلا جاؤن اور اس سے

پاک امام نے فرمایا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ہارون کے پاس چلا جاؤن اور اس سے

یہ کمہ دوں کہ میں امام وقت ہوں۔ حمیں اس سے کیا مروکار؟ پاک رسول صلعم کا

رویہ تو ابتدائے اسلام میں ایسا تمیں تھا۔ کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے صرف اپنے

اہل خانہ اور اپنے دوستوں پر اینی نبوت کو ظاہر فرمایا۔ یعنی ان کے سامنے جن پر

انہیں اعتاد تھا۔ تم میرے اجداد کی امامت کی گوائی دیتے ہو۔ اور ان کو مانے بھی ہو

اور کہتے ہو کہ موی بن جعفر زندہ ہیں اور علی بن موی الرضا تقیہ کر رہے ہیں اور پھر

کو ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ میں امام وقت ہوں۔ میں اپنے والد بزرگوار کے امریس تم

بوں اور کہہ رہا ہوں کہ میں امام وقت ہوں۔ میں اپنے والد بزرگوار کے امریس تم

سے تقیہ کیسے کر سکتا ہوں اور میں سے نہیں کہتا کہ وہ زندہ ہیں۔ (پرتوی زندگائی امام

ہشم صفحہ کیسے)

حضرت موی این جعفر کی وصیت اور سفارش: ابراہیم بن عبداللہ جعفری نے این خاندان کے لوگوں کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ جناب ابی ابراہیم موی بن جعفرعلیہ السلام نے امام رضاعلیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کرنے کی وصیت کی۔ جس پر آپ نے اسلام کے خاندان کے مندرجہ ذیل افراد کو شاہد اور گواہ مقرکیا۔ اسحق بن جعفرہن محمد

ابراہیم بن محمد جعفری جعفر بن صالح، معوب بن جعفری مجی بن حسین بن زید سعد بن عمران الانصاري محمد بن عارث الانصاري يزيد بن سليط انصاري محمد بن جعفر السلمی جس وقت آپ نے اس گروہ کو گواہ بنایا۔ اپنی سفارش اور وصیت یر۔ الخضرت نے گواہی وی کہ ماسوائے ضدائے واحد کے دوسراکوئی خدا نسیس اور اللہ کا دو سرا کوئی شریک وجود نہیں رکھتا اور پھر گواہی دی که حضرت مجمد مصطفے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ای پروردگار کا بندہ اور اس کے رسول برحق ہیں۔ ای طرح قیامت کا ون مناء الله اور اس من كوئي شك نهيس خدائ ذوالجلال لوكول كوجو قبرستانول میں سوئے ہوئے ہیں جلا اٹھائے گا۔ عین ای طرح مرنے کے بعد زندگی حق ہے۔ حساب و كتاب بدله اور تلافي حق ہے۔ الله تعالى كے سامنے كھرے بہوتا درست بالل ای عقیده یر زنده مول اور ای فکر پیمرول گاا دراسی ندید آئین بردوباره زنده مول گا-انشاء الله- میں اس وصیت بر جو میں نے لکھ دی اسس گروہ کو گواہ بنایا ہوں۔ بید ميرے جد احيد امير المومنين إورا م صن الم حسين على بن لحسين محد بن على باقر، جعفر بن محمد کی وصیت کا ظاصہ ہے۔ میں نے حرف ، کرف آپ حضرت کی وصیت لکھ والی اور ان سب کو اپنے بیٹے علی اور اپنے دو سرے بیڈل کی جو کہ آئندہ میرے بعد آئیں مے کی سفارش کر دی۔ انشاء اللہ ایس اگر میرے بیٹے علی نے ان سے محبت رکھی ہدایت دیے میں اور ان کو اپنا دوست رکھا تو اس امر کا ان کو پورا پورا اختیار حاصل ہے جبکہ اس کے دوستوں کو اس کے اور فرمازوائی کاکوئی جی نہیں یا وراس کے علاوہ میں سفارش کرما مول است بحول کے اموال و صدقات کے بارے میں جو میں نے استے بعد ان کے ليے ترك ين چورك ين اور اپنے بيوں كو ابرائيم و عياس و اساليل و احمد اور ام احمد کی تحویل میں دے دیا ہے۔ جبکہ اسے مخدرات کے تمام امور کو اپنے بیٹے علی کی تحویل میں دے دیا ہے۔ ماسواے اس کے بھائیوں کے اور میں سے وصیت کرتا ہوں کہ ميرے والد محرم كے صدقات كے مال كا ايك ترائى حصد وہ جمال چاہيں خرج كر كتے جس سمى كو بھى ده چاہيں مال دے سكتے ہيں۔ جيسا ميرے دل فے چاہا ميں في اس

کی اجازت فرے دی - اور ہو کھے میں نے اپنے اہل و عیال کے بائے میں کہا ہے اس کو جاری کر دیں۔ اور اگر وہ نہیں چاہے تو نہ جاری کریں اور نیز ہو کھی فردہ چاہیں اس فروفت کر کئے ہیں۔ صدقہ دے کئے ہیں عطا کر سکتے ہیں۔ صدقہ دے کئے ہیں ماسوائے اس کے جس کی میں نے وصیت کر دی ہے۔ ان کو تمام افتیار حاصل ہے۔ میرے بیٹے علی کے پاس میری وصیت میں میرا تھم موجود ہے۔ اور میرے مال میرے اہل و عیال اور میرے بیٹوں کے بارے میں بھی میرا تھم میری وصیت میں موجود ہے۔ اگر اس کو پہند آئے تو صلاح و مشورہ کرنے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جن کا میں اگر اس کو پہند آئے تو صلاح و مشورہ کرنے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جن کا میں نے اس وصیت نامے میں ذکر کیا ہے اور جن کے میں نے نام بھی اس میں ورج کے بیں اور اگر وہ نہیں چاہتا تو اسے افتیار حاصل ہے کہ وہ انہیں باہر تکا لے۔ کیونکہ بیں اور اگر وہ نہیں چاہتا تو اسے افتیار حاصل ہے کہ وہ انہیں باہر تکا لے۔ کیونکہ بیا آئی بھی اس کے جتم کو رہ نہیں کریں گے۔

یا علی الرضا! اگر آپ کا کوئی بھائی اپنی بمن کا رشتہ طے کرنا چاہ تو وہ بغیر آپ کی اعزازت کے ایسا کرنے کا می نہیں رکھتاہے ورتوکوئی بھی اے کسی چیزے باز رکھتا ہے یا اس اور اس چیز کے مابین مانع ہونے لگتا ہے جن کا بین نے اپنی وصیت نامہ میں ذکر اور یاد دبانی کرائی ہے منع کرنے والا وہ شخص خدا اور رسول پاک ہے ہے ذار اور خدا اور رسول پاک ہے ہے زار اور خدا اور رسول پاک اس ہے ہے زار ہیں۔ اور ایسے شخص پر خدا کی لعنت برتی ہے اور لفت کرتے ہیں۔ فرشگان مقرب بیامبران و رسولان لفت کرتے ہیں۔ نیز بادشاہوں اور سلطانوں ہیں ہے بھی خدا اور مومنان بھی اس پر لفت کرتے ہیں۔ نیز بادشاہوں اور سلطانوں ہیں ہے بھی کر بی ہے کہ راہتے میں حاکل ہو جا کیں ان چیزوں میں بو کہا کہ وہ آگر وہ اپنے بیٹے علی کے افقیار میں وے رکھے ہیں۔ میرے تمام بیٹوں کو چاہیے کہ جو مال ہیں نے اپنے بیٹے علی کے انتیار میں وے رکھے ہیں۔ میرے تمام بیٹوں کو چاہیے اور آگر وہ اے تھوڑا بتا کیں یا زیادہ فورا اس کی تقدین کریں۔ کیونکہ وہ بج بولنے والا ہے۔ کیونکہ میں نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے وصیت نامہ میں اس لیے واخل کیے ہیں ہے۔ کیونکہ میں نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے وصیت نامہ میں اس لیے واخل کیے ہیں تا کہ انہیں سر بلندی طے میرے چھوٹے بیٹے اور ان کی ماکیں ان میں سے جو بھی

میرے بیٹے کی منزل میں رہتی ہیں یاکہ تجاب اور اس کے دربانوں کے درمیان ہیں ان

ہرے بیٹے کی منزل میں رہتی ہیں اور ان کی بارے میں وہ جو چاہ فیطے کر سکتا

ہے۔ میری زندگی،اور میری حیات میں اور ان میں ہراکی جو شوہر کے گھرچلی جائے۔
اس کو پھریہ جق نہیں کہ دوبارہ میرے عیال ہے آن طے۔ گرکہ میرا بیٹا اے واپسی
کی اجازت دیدے۔ میری بیٹیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ میرے بیٹوں کی پچو بھیاں یا کسی
کو ماسوائے علی رضا کے بیہ جق نہیں پہنچا کہ وہ ازخود ان کے رشتہ طے کوائے۔
میری بیٹیوں پر ان کو کوئی تسلط حاصل نہیں۔ گرکہ میرے بیٹے علی کے ساتھ مشورہ
کرکے اس کی رضا حاصل کرنے کے بعد ان کے رشتہ طے کرے۔ اگر کوئی اس کی
اجازت کے بغیر کوئی کام سرانجام دیتا ہے تو وہ اللہ اور پاک رسول سلم کی مخالفت
کرے گا اور اللہ ہے اس کی بادشاہی میں لڑے گا۔ میرا بیٹا دو سروں کے مقابلے میں
اپنی اور قوم کی بھو بیٹیوں سے زیادہ واقف اور آشنا ہے۔ اگر وہ کسی کا رشتہ طے کرنا
چاہے تو وہ ٹھیک کرتا ہے اگر کسی کے لیے رشتہ کی اجازت نہیں دیتا تو چاہیے سکہ
اپیا رشتہ ترک کردیا جائے۔

اور میں نے اپنے عزیز و اقارب اپنے الل و عیال اور اپنے میڈل کے بارے میں بورج کیے ہوں کے بارے میں بورج کیا ہے۔ اس کی میں وصیت کرتا ہوں اور خدائے عزوجل کو ان پر گواہ مقرر کرتا ہوں۔ کوئی بھی یہ حق نمیں رکھتا کہ وہ میرے وصیت کی خلا فسے ورزی کرے۔ نیز وہ اس وصیت نامے کے انتظار کا حق بھی نمیں مکتا۔

اور سے وصیت یالکل ای طرز کی ہے جس کی میں یاد آوری کر رہا ہوں۔ جو کوئی بھی بدی یا برائی کرتا ہے اس کا انجام خود اس کے اپنے سر جو گا اور اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کا کھل بھی اسے ضرور ملے گا۔

الله تعالى كے بندوں كے ساتھ ظلم و ستم كرنا كى طرح بھى جائز نسيں۔ اور كى كوبيد حق نسيں پنچاكد وہ ميرى تحرير كورد كرے جس پر ميں نے اپنا مر ثبت كر دوا ب- الله

تعالی اور اس کے فرشتوں کی طرف سے اس پہزار ہزار اعنت برسے گی۔ جو میرے وصیت نامے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گایا اسے بھاڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں اور مومنوں کے ایک گروہ نے اور خود حضرت موی ابن جعفر اور ان کے گواہوں نے وصیت نامے پر اپنے دستحظ کیے۔

عبدالله جعفري روايت كرتے بيں كه عباس بن موى بن جعفرنے عمران قاضي طلي كے بينے سے كما اس وصيت نامے كے آخر بيں جارے ليے در و كو ہر كا ايك فزاند چھپا ہے اگرچہ مارا یہ خیال ہے کہ مارے والد بزرگوار نے اپنا سب کھے مارے بھائی علی کے حوالے کیا اور ہم سب کو ان کے ماتحت کر دیا۔ ابرائیم بن محد جعفری یہ س کر وہاں سے اٹھا اور اے گال دی۔ اس کے بعد اس کا چھا اسحاق بن جعفر بلند ہوا اس نے بھی ایا کیا جس کے بعد عباس نے قاضی سے کہاکہ "خدائے عزوجل آپ کی اصلاح کرے" محبت نامہ کو لے جاؤ اور اس کا آخری صفحہ پڑھ لو۔ قاضی نے جواب دیا۔ میں سے کام نہیں کروں گا۔ کیونکہ میرے اوپر میرے والد محرم کی لعن آ بڑے گی۔ عباس بن موی بن جعفرنے کما "میں خود اس محبت نامے کولے جاتا ہول" قاضی نے جواب دیا "دختہیں میہ کام جچّا نہیں۔" پھر عمایں محبت نامہ لے گیا ارو اس کو ا جانک نظر آیا کہ وصیت نامے سے ان کے نام خارج بیں اور بید تمام مسودہ حضرت على بن موى الرضا عليه السلام كے ساتھ مربوط ب- اور اس كے بعد ويكھاكه ان سب كو اين فرزند ارجند على كى ولايت من واعل كيا ب جاب وه ايما چايى يا ند چاہیں اور ان تمام کے تمام کو ایک میتم کی طرح علی کے دامن میں ڈال دیا اور انسیں صدقہ کے حدود سے خارج کر دیا ہے۔

اس کے بعد حضرت علی بن موی اپنے بھائی عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے میرے بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ دستاویز قبول کرنے میں جس چیز نے مجبور. کیا۔ آپ کے ذھے وہ قرضے تھے جو آپ کی گردن بیر میں -

اے سود! اپنے تمام قرضے میرے ذمد لگا دو میں مت ختم ہوئے تک وہ اوا کر دول گا

رسیدیں لے لوکہ تم بری الذہ ہو گئے اور قرض تم سے وصول ہو گیا۔

یں اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ وابطگی قرابنداری اور نیکی کو
الیے ہی ترک نہیں کوں گا جیے کہ میں رات کو دن اور دن کورات کرتا ہوں۔ اور جبتک
میں روئے زمین پر راستہ چا ہوں (لیخی زندہ ہوں) آپ جو بھی چاہتے ہیں فرمایا کیجئے۔
میں انشاء اللہ آپ کے ساتھ بھائی چارے اور نیکی کو بھی ترک نہیں کروں گا۔ عباس
نے جواب دیا کہ آپ ہمیں زیادہ مال عطا نہیں کرتے۔ آپ کے پاس تو ہارا مال جو
آپ کمہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ (خدایا ان کے معاملت کی اصلاح فرما اور
میں آپ کی عزت کو اپنی عزت بھتا ہوں۔ (خدایا ان کے معاملت کی اصلاح فرما اور
میں آپ کی عزت کو اپنی عزت بھتا ہوں۔ (خدایا ان کے معاملت کی اصلاح فرما اور
میں آپ کی عزت کو اپنی اطاعت کی توقیق نے اے پروردگارا میں جو یکھ کمہ رہا ہوں
ان سے دور فرما۔ ان کو اپنی اطاعت کی توقیق نے اے پروردگارا میں جو یکھ کمہ رہا ہوں
تو اس کا وکیل اور گواہ ہے۔ عباس نے کما میں آپ کی زبان سے عارف و آگاہ ہوں
میرے نزدیک کوئی خاکی آپکا ٹائی نہیں۔ ہیہ من گریج برخاست ہو گیا۔

## بربان أمامت

عبدالر ممن بن مجاج نے حضرت عبداللہ جعفر بن مجر کے دو بیؤں اسمح اور علی سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں عبدالر جمان بن اسلم کے گھر گئے۔ اس سال جبکہ موی بن جعفر علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کو جناب موی بن جعفر علیہ السلام نے ایک خط دیا تھا جس بیس آپ نے وہ تمام کام بتلا دیئے تھے جو ہم نے انجام دیتے تھے اور آپ نے انہیں پورا کرنے کی بری تاکید کی تھی۔ اور انہیں بڑی اہمیت وی تھی۔ اس بیس سے بھی لکھا تھا کہ سے خط میرے بیٹے علی تک پہنچا دیں کیونکہ وہ میرا جانشین اس بیس سے بھی لکھا تھا کہ سے خط میرے بیٹے علی تک پہنچا دیں کیونکہ وہ میرا جانشین اس بیس سے بھی تکھا تھا کہ بے خط میرے بیٹے علی تک پہنچا دیں کیونکہ وہ میرا جانشین ہے۔ اور منی سے وابسی کے ایک روز بعد سے واقعہ پیش آیا تھالینی تاذی الحجہ کو۔ مولا و آقا موسی بن جعفر علیہ السلام کی گرفتاری کے ٹھیک پیچاس روز بعد آپ نے اپنے

#### www kitabmart in

بیٹے حضرت علی بن الرضا کی جانشین برجناب اسحاق وعلی جوابی عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور حسین بن منقری اساعیل بن عمر اور حسان معاویہ اور حسین بن محمد صاحت علیہ الرضا کے حسین بن محمد صاحت میں کو گواہ بنایا۔ دو آدمیوں نے جانشینی جناب علی الرضا کے برحق ہونے کی گواہی دی جبکہ دو اور حضرات نے بھی سے کما کہ جناب علی الرضا کے برحق ہونے کی گواہی دی جبکہ دو اور حضرات نے بھی سے کما کہ جناب علی الرضا کے برحق تھی میں کما کہ جناب علی الرضا کے برحق تعدید کی شادت بھی حضص بن غیاث کے بردیک قبول کرلی گئی۔

## بربان دیگر (دوسری دلیل)

دوسری دلیل یہ ہے کہ مفصل بن عمر نے روایت کی ہے کہ جب میں جفرت الی الحن

کے دیدار سے شرف یاب ہوا تو دیکھا کہ ان کا بیٹا علی ان کے دامن میں تھا اور دہ

اسے بوے دے رہے تھے اور اس کی زبان کو چوم رہے تھے اور اسے اپنے مبارک
پٹت پر سوار کرکے اور پھر اپنے ساتھ بغلگیر کرتے اور پھر فرماتے "میرے مال باپ
آپ پر قربان ہوں تم میں کس قدر خوشبو رچی ہی ہے اور تم کتے نیک سرشت ہو
اور تمہاری فضل و برتری کس قدر واضح ہے" میں نے عرض کیا میں قربان جاؤں یہ
دیکھ کر میرے دل میں بھی اس نیچ کی دوسی اور محبت اس قدر جاگزیں ہوگئ کے
ماسوائے آپ کے ساتھ میرے محبت کے اور کسی کے لیے ان کے سوا میرے دل میں
اسی دوسی و محبت کے جذبات بھی داخل نہیں ہوگ۔

حضرت نے مجھے فرمایا اے مفضل تیری ہے محبت میری وجہ سے ہے اور میرا میر بیٹا مجھے ایسی جان سے بیارا ہے ہم بعض ذریت میں بعض کے ----- (آیہ قرآنی) اور خدائے بزرگ سننے والا اور جانے والا ہے-

مفضل کتا ہے کہ بیں نے آخضرت کے پوچھاکہام بحبر آپ کے بعد صاحب الا مرہے۔ فرمانے لگے ارے ہر وہ مخص جو اس کی اطاعت کرنا ہے اس کی ہدایت ہو جاتی ہے اوربروه آدی جو اس کا تھم مانے ہے انکار کر دیتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ خواجے تعقید رہت بار گاہ ام م علی رضاً میرے ول میں اس سلطان انس و جان (امام علی الرضا) کی محبت موجود ہے اس لیے میں ان کے استانے کی مٹی پر اپنی بیٹانی رکو رہا ہوں۔

یا امام میں آپ کے عظیم درگاہ کا کہا ہوں

اس لیے میں آسان پر بھی سرباند و سرفراز ہوں

یہ آٹھویں جست اور امام رؤف ہیں
ان کا نام نای میرے دل و زبان پر جاری ہے
وہ رضا ہیں اور خدا ان ہے راضی ہے
اس لیے میں اس کے معربی آر فوق کی آرزوں کی امامن ہے
ان کا پاکیزہ نام جنم کی آگ ہے تجات کا ضامن ہے
اور اکی ولا میرے لیے جنم کی آگ ہے امان نامہ ہے
اور اکی ولا میرے لیے جنم کی آگ ہے امان نامہ ہے
میں ہرگز سے طاقت و توال نہیں رکھتا کہ آپ کی ورگاہ ہے دالیں چلا جاؤں کو کیکہ میں میں اور میری جان میں ان کی محبت جاری وسا ری ہے۔

مجھے روزگار دنیا کاکیا غم ہے

ميرے مولا جو جھ ير بے حد مرمان بي

مجھے اپنے آقا سے انعام پانے کا انظار ہے

كيونكد ميرك مرك اوير حطرت صاحب الزمان عليد السلام كاسمايد ب

بنده رب و خالق قوم

سك درگاه چهارده معصوم

(ا- راه آورو انقلاب صف ۱۱)

مركار حفرت المام رضا عليه السلام اور دومرے آئمہ اطمار عليم السلام كے

ابی نفرہ نے روایت کی ہے کہ جب سرکار اہام باقر علیہ السلام کا وقت وصال آن پہنچا تو آپ نفرہ نے بیٹے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا ناکہ اسے وصیت کریں۔ آنخضرت کے بھائی زید بن علی نے فرایا کہ اے میرے بھائی باقر آگر آپ جھے جانشین مقرر کریں جیساکہ اہام حسن علیہ السلام نے اپنے بعد اہام حسین علیہ السلام کو جانشین مقرر فرایا تھا تو جھے امید ہے بیکام آپ کا ناروا اور نابہندیدہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ حضرت نے جوایا ارشاد فرایا۔

اے ایالین! یہ تمام وعدے اور امائتیں تابع اهر النی ہوتی ہیں۔ جس میں ذرہ برابر بھی ہیں و پیش نہیں ہو سکا۔ کو تکہ یہ اللہ تعالی کی مقرر کوہ ہتیاں ہوتی ہیں۔ پھر حضرت جابر ابن عبداللہ کو بلایا اور فرمایا اے جابر آپ نے جس محیفہ کو اپنی آ تحصول سے دیکھا ہے وہ ہمارے لیے بیان کرو۔ جابر نے عرض کیا۔ ارف اے ابی جعفر میں ایک بار اپنے مولاتی حضرت فاطمہ وخر رسول پاک کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا تاکہ ولاوت مرکار حمین علیہ السلام کی انہیں مبارک دوں۔ میں نے اچانک آپ کے ہاتھ ولاوت مرکار حمین علیہ السلام کی انہیں مبارک دوں۔ میں نے اچانک آپ کے ہاتھ میں ایک سفیہ محیفہ آتے دیکھا میں نے عرض کیا اے ساری دنیا کی عورتوں کی سیدہ و مردار یہ کیا صحیفہ ہے؟

فرمانے لگیں اس صحیفے میں میرے ان بیٹوں کے نام درج ہیں جو تمام مردوں کے پیٹوا اور امام ہیں۔ میں نے عرض کیا مجھے دیدیں ماکہ میں اے دیکھ لوں فرمانے لگیں۔ اگر اس کی ممالفت نہ ہوتی تو میں یہ صحیفہ تھجے دے دیتی۔ لیکن پھر بھی حمیس اجازت ہے کہ تم اے اندر اور باہرے دور سے دکھ لو ہاتھ نہ لگاؤ۔

جابر كہتا ہے جب میں نے صحیفہ پر دور سے نظر والی تو اس بركھ الرافظ ابوالقاسم محد ابن عبد الله والده آمند ابوالحس على بن ابى طالب والده فاطمه ابو محد حسن بن على بن ابى طالب والده فاطمه بنت محد ہے۔ ابو محمد طالب ابو عبد الله الحسين پر بيز كار بيٹے ان دونوں كى والده فاطمه بنت محد ہے۔ ابو محمد على ابن حسين جو كه سرے لے كرياؤں تك مظلوم ہے۔ والده شهر بانو بنت يزد كرد۔

محمہ بن علی یاقر والدہ ام عبداللہ سنت حسن بن علی بن ابی طالب۔ ابو عبداللہ جعفر بن علی موالدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد هبی بکر۔ ابو ابراہیم موی بن جعفر والدہ وہ کنیز جس کا نام محمد والدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد هبی بن موسی الرضا۔ والدہ وہ کنیز ہے جس کا نام مجمد ہبی ہوں مصفاہ ہے۔ ابو الحس علی بن موسی الرضا۔ والدہ وہ کنیز ہے۔ ابو جعفر محمد بن علی ذکی والدہ وہ کنیز ہے۔ محمد امین والدہ وہ کنیز جس کا نام سوس ہے۔ ابو محمد بن علی جس کی والدہ وہ کنیز ہے۔ مرکا نام سانہ ہے۔ اور کنیت ام الحس ہے۔ ابوالقاسم محمد بن حسن جو کہ جد اللہ قائم جس کی طرف سے ورود و سلام بین والدہ وہ کنیز بیں جن کا نام فرجس ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے ورود و سلام ابن تمام بیشوایان وین بر۔"

از \_\_\_\_ چيون اخبار الرضار

تین محر چہار علی ی جناب جابر جعفی نے حضرت ابی جعفرے جنہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انساری نے حضرت بابر بن عبداللہ انساری نے حضرت فاطمہ بنت دسول خدا سلام اللہ علیما کے بابرکت گر پر حاضری دی۔ آپ کے پاس میں نے ایک لوح (مختی دیکھی) جس کا نور مقدس آتھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس مختی میں نے ایک لوح (مختی دیکھی) جس کا نور مقدس آتھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس مختی پر بارہ مقدس نام تحریر تھے۔ تین مقدس نام مختی کے ظاہر براور تین مقدس نام مختی کے باطن پر اور تین مقدس نام مختی کے باطن پر اور تین مقدس نام مختی کے دوسری طرف درج سے۔ بیہ سارے اسائے مقدس میں نے شار کر لیے تو بارہ فکلےنہ وسری طرف درج سے۔ بیہ سارے اسائے مقدس میں نے شار کر لیے تو بارہ فکلےنہ میں کے عام کو نام بیں؟"

سیدۃ النساء الدالمین فرمانے لگیں۔ یہ مقدس اوصیاء کے نام ہیں۔ ان میں پہلا نام میرے بچا کے بیٹے کا ہے۔ اور دو سرے گیارہ میرے فرزندوں کے نام ہیں جن کا آخر مجتہ اللہ الفائم ہے۔

جابر کتا ہے کہ میں نے اس طرح اس مختی پر تین محمد اور جار علی کے نام دیکھے۔ بارہ امام: سلیم بن قیس ہلالی کتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر نے فرمایا۔ میرے سامنے وہ حدیث بیان کیا گیا جو محاویہ اور امام حسن و امام حیین ملیحما السلام اور عبداللہ بن عباس عمرو بن ابی سلمہ اور اسامہ بن زید کے بارے میں تھا۔ یہ ایک مختلکو کے بارے میں تھے۔ جو جناب عبداللہ بن جعفر اور معاویہ بن ابوسفیان کے درمیان ہوئی اور اس کی تفصیل کچھ یول ہے۔

ایک دن جناب عبداللہ نے معادیہ بن ابوسفیان سے کما کہ رسول خدا صلحم نے قرایا تھا کہ میں موسنین کا ان کی ذات سے زیادہ والی و وارث ہوں۔ میرے بعد میرا بھائی علی تمام موسنین کا مولا اور آقا والی و وارث۔ ان دو میں سے جب بھی علی شہید ہوں گے تو اس کے بعد میرا بٹیا ایم سنین کما والی و وارث اور ان سے افضل ہو گا۔ حن کے بعد میرا بٹیا حبین موسنین کا والی وارث ہو گا۔ جب میرا بٹیا شہید ہو جائے گا تو ان کے بعد میرا بٹیا علی تمام موسنین کا والی وارث ہو گا۔ جب میرا بٹیا شہید ہو عبال قال وارث ہو گا۔ جب میرا بٹیا شہید ہو عبار اللہ وارث اور امام ہو گا اور اس عبداللہ وہ حمیں سل جائے گا اور تو اس کو پہچان جائے گا اور میرے بیٹے علی کے بعد ان کا بٹیا مجمد بن علی الباقر سب سے افضل ہے جے تو امام مان لے اور وہ تجھے ال ان کا بٹیا محمد بن علی الباقر سب سے افضل ہے جے تو امام مان لے اور وہ تجھے ال جائے گا۔ حضور سرکار وہ عالم صلم نے کھیل اور اکمل طور پر بارہ اماموں کے بنام بتائے جن بیں سے تو امام میرے بیٹے حسین کی نسل سے ہوں۔ گے۔

عبدالله كتا ہے كہ اس كے بعد بيں نے سركار امام حن اور امام حيين عليه السلام كے افضل ترين اور امام ہونے كے بارے بيں گوائ چاہى۔ عبدالله بن عباس عمرو بن الى سلمہ اور اسامہ بن زيد سب نے ميرے ليے معاويہ كے سامنے گوائى وى۔ سليم بن قيراً بلالى كتا ہے بيں حديث جناب سلمان جناباً بى در جناب مقداد اور اسامہ بن زيد سے بھی سن ہے۔ وہ سب قرما رہے تھے كہ ہم نے خود سركار دو عالم محمد الرسول الله صلعم سے اور بيان كى كئي يہ حديث من ہے۔

سالاران بنی اسرائیل : مروق نے روایت کی ہے کہ جس وقت ہم حفرت عبداللہ بن مسعود کے ہاں موجود سے ہم لینے قرانوں کو اسکے مبلائے بھتے نشان دے رہم سے سے۔ اچانک ایک جوان نمودار ہوا اور اس نے جناب عبداللہ سے پوچھا آیا آپ کے پیغیر نے یہ فرمایا ہے کہ ایکے جانشین چند افراد ہیں۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ تم سے پہلے

جھ سے سمی فی بھی ریسوال تبدیس کیا تھا کراک پنجیرے یہ سفارش کی تھی کہ ان کے بعد ان کے جانشینوں کی کل تعداد ہارہ ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے نقیب ہارہ تھے۔ انتخاب خدا المفضل بن عمر فے حضرت جعفر بن محمہ سے جس نے اپنے والدے اس تے حضرت امیر الموشین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ رسول خدا فرماتے تھے۔ کہ جس وقت مجھے پاک پروردگار نے آسان کی سیر کرائی پرودگار عالم جل جلالہ نے میری طرف دی سیجی اور فرمایا۔ "اے محد سے میں تمام زمین سے آگاہ ہول حميس الل زين سے برگزيدہ قرار ديا اور مجھے پنيبر رحت بنايا۔ تيرا نام ميں نے اپنے بی نام سے جدا کیا۔ میں محمود ہول اور او محمد دوسری بار میں نے زمین پر نظر والی تو الل زمین میں سے علی کو منتخب کیا۔ اس کو تنهارا جاتھیں۔ تنهاری بمی کا جمسر (خاوعد) اور تیرے بیوں کا والد قرار دیا۔ نیز علی کا نام علی کے لیے میں نے اپنے نام سے اللہ كيا۔ بين اعلى جون اور وہ على ين- آپ كے اور على كے تور سے بين فے تور فاطم حن و حین قرار دیے پھر ان کی دوئی کے حق میں سارے فر شتوں سے سوال کیا جنے بھی ان کے مقام و مرجے کو قبول کیا وہ میرے قربی اور میرے مقربین میں ہے -15 m

اے محد اگر میرے بندوں میں سے کوئی بندہ میری اتنی عبادت اور پرستش کرے کہ وہ
ایک پرانی مشک کے طرح فشک ہو جائے نیکن وہ ان کی دوش سے انکار کرے تو میں
ایک پرانی مشک کے طرح فشک ہو جائے اور اس کو عرش کے یتنچ کا سامیہ بھی نصب نہیں
ان کو بہشت میں جگہ نہیں دول گا۔ اور اس کو عرش کے یتنچ کا سامیہ بھی نصب نہیں
ہو گا۔

اے محد کیا تو چاہتا ہے کہ ان کا دیدار کر لے۔ میں نے عرض کیا۔ ہاں۔ اس کے بعد خدائے عزوجل نے فرمایا۔ اس کے بعد خدائے عزوجل نے فرمایا۔ اپنے سرکو ادپر اٹھاؤ۔ میں نے سرکو ادپر اٹھایا میں نے اچانک نور درخشندہ علی' فاطمہ' حسن' حسین' علی بن الحسین' محد ابن علی' جمعہ بن محکم' موی بن جعفر' علی بن موی' محمہ بن علی' علی بن محمہ' حسن بن علی' جمعہ بن الحس جو موی بن جعفر' علی بن موی محمہ حسے کہ چہتے ہوئے ستارے ہوں۔ کا دیدار کیا۔ میں کہ ان کے درمیان کھڑے تھے۔ جیسے کہ چہتے ہوئے ستارے ہوں۔ کا دیدار کیا۔ میں

نے عرض کیا۔ "پروردگارا یہ کون ہیں" فرمایا "یہ المان اور پیٹوایان ہیں اور وہ جو ان
کے درمیان کھڑے ہیں وہ ستی جو ہمارے طلال کو طلال اور ہمارے حرام کو حرام کرتا
ہے۔ ان کے وسلے سے ہم وشنوں سے انقام لیتے ہیں اور موشین کے نقصان کی
طافی کرتے ہیں۔ یہ میزے دوستوں اور میرے اولیاء کے لیے آسائش و اکرام و
راحت کا وسلہ ہیں۔ یہ وہ ستیاں ہیں جو اپنے پیرو کاروں کے دلوں کو شفا بخشتے ہیں۔
ظالموں اور کافروں کے ستم سے۔

دو بت لات و عزی کو باہر لائیں گے جو بالکل تردیّازہ ہوں گے اور ان دونوں کو جلا دیں گے۔ اس دن بوا فتنہ برپا ہو گا۔ اور آدمیوں کی سخت آزمائش کی جائے گی۔ بیہ استحان اور آزمائش کو سالہ سامری کی آزمائش سے بھی تنگین تر ہوگی۔

## پاک اماموں کا وجود اور ان کی معجز ٹما دعائیں ان کے ماننے والوں کے حق میں

ابی ابن کعب نے عرض کیا اے رسول خدا آپ کے علاوہ کوئی وو سرا آسانوں اور زمینوں کی زینت کیے بن سکتا ہے؟ حضرت رسول کریم صلعم نے فرمایا۔ "اے ابی! قتم ہے اس خدا کی جس نے مجھے پیامبری عطا فرمائی کہ یکی سین ابن علی زمین کے مقابلے میں آسمان پر بزرگ تر ہے۔ اوران ہی کے بارے میں عرش خدائے عسفوجل کے واکیں طرف تحریر ہے کہ یہ صیمان چراغ ہدایت کشتی نجات عزیز پیارا اور فاتح امام، فخرو مبابات اور علم و دائش کا سرمایہ خدائے عزوجل نے ان کے پشت میں پاک و

پاکیزہ اور مبارک نفقہ قرار ویا اور ان کو ان دعاؤں کی تلقین کی کہ جو بھی بندہ ان دعاؤں کا ورد کرے گا وہ ان ہی کے ساتھ محشور ہو گا۔ اور قیامت کے دن بھی ہم حسین علیہ السلام ان کی شفاعت کرے گا۔ اور اللہ تعالی ان کے حزن و اندوہ کو دور کروے گا۔ انہی دعاؤں کے ظفیل ایکے قرض ادا کر دے گا۔ اور اس کے تمام کام آسان کردے گا۔ اور اس کے تمام کام آسان کردے گا۔ اور وشن پر اسے فتح دے گا۔ اور وشن پر اسے فتح دے گا۔ اور اس کے حرمت کے راستے کو واضح اور روشن کردے گا۔ اور وشن پر اسے فتح دے گا اور اس کے حرمت کے بردے کو برقرار رکھے گا۔

ا بی ا بن کعب نے حضرت کی خدمت میں عرض کی اے رسول خدا صلح وہ وعاکونی ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ "جس وقت نماز سے فارغ ہوجاد اور پرسکون و راحت ہو جادَ ای حالت میں جیسے کہ بیٹھے ہو اس وعاکو برحو۔"

اللهم افی استلک بکلمتک (آئم اطرار) (نصحی کلمات الله) و معاقد عرشک و سکان سلو اتک و انبیا تک و رسلک ان تستجیع فقد رهفی من فرک عسوا : منان سلو اتک و انبیا تک و رسلک ان تستجیع فقد رهفی من امری بسوال پس وی فاستک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعی من امری بسوال پس وی فدائ عروا تمارے عروال تمارے کام کو آسان کر دے گا اور تمارے سید کو کشادہ فرائ گا اور تمارے سید کو کشادہ فرائ گا اور تمارے سید کو کھول دے گا۔ اور جان کی کے وقت کلم شادت تمہیں تلقین فرائے گا۔

الی نے عرض کیا اے رسول خدا یہ نطقہ جو میرے حبیب اور میرے دوست کی پشت میں ہے کیا ہے؟ حضرت نے فرایا۔ "اس نطقہ کی مثال چاند کی مائند ہے بیان فراتے ہیں وہ نطقہ اس سچے امام کا نطقہ ہے جس کی جو مخص پیروی کرے گا نجات پائے گا اور جو بھی اس کی راہ سے دور بھاگے گا خوار ہو گا۔ ابی نے عرض کیا ان کا نام کیا ہو۔ اور ان کی دعا کیا ہے۔ فرایا۔ "ان کا نام علی ہے اور ان کی دعا کیا ہے۔"

"يا دا ثم يلكِيوم يا حي يا قوم يا كاشف النغم ويلافارج الهم و يا با عث الرسل ولما دق الوعد"

جو كوئى بھى يد وعا برسم كا اسے اللہ تعالى على بن الحسين كے ساتھ محشور كر وسے گا۔

اور اے بہشت کی طرف لے جائے گا۔ ابی نے عرض کیا۔ کیا ان کا کوئی جائیں ہے؟
فرمایا تمام آسان اور تمام زمین ان کی میراث ہے۔ ابی نے پوچھا آسان و زمین کی
میراث کے کتے ہیں۔ فرمایا حق کی بیشہ مدد کرنا۔ سچائی۔ دیانت کے ساتھ احکامات
جاری کرنا۔ احکام قرآن کی دیانت وارانہ تفییر وحی سے جو بھی نازل ہوا ہو۔ اسے
آشکار اکرنا۔

پوچھا اس کا نام کیا ہے۔ فرمایا اس کا نام محد ہے۔ اور فرشتے آسان پاسکے باک پاکٹے پاکڑہ نام کو جانتے ہیں وہ بید دعا فرمائی ہیں"اللھم ان کا ن لی عند ک دخوان وود فاغفو لی و لمن تبعنی من اخوانی شیعتی و طیب ما فرصلی " خدائی عزدجل نے ان ک پشت پر ایک پاک و پاکیزہ اور مبارک نطفہ قرار دیا جس کا نام جعفر رکھا اور اے بادی اور رسنما ' راضی اور مرضی کے القاب عطا کے۔ وہ اپنی دعاؤں میں فرماتے ہیں۔

" یا دان غیر متوان یا اوسم الرحمین اجعل لشعیتی من الناد و قاءاً و لهم عندک وضاً و اغفر ذنوبهم و بیسر امور هم و اقض دیو نهم و استر عو را تهم و هب

لهم الكبايير التي بيتك و بينهم يا من لا يخاف الضيم و لا تا عنه سنته و لا نوم اجعل لي من كال فرحا

جو كوئى بھى خدائے عرو جل كواكوعا سے ياد كرنا ہے خدائے عروجل حساب كتاب كے دن اس كا چرو صاف اور نورانى كر دے گا اور جعفر بن محمد عليه السلام كے ساتھ اسے بہشت بيس محشور فرمائے گا۔ اسے ابی خدائے تبارک و تعالى نے ايك انتهائى پاک و پاكيزہ اور مبارک نطفه ان كے صلب بيس قرار ديا جس كى بركتيں ان پر نائل فرماكيں۔ اسے بارگاہ بيں ان كو موى كا نام ويا۔

ابی نے عرض کیا اے رسو ل خدا گویا یہ ایک دو سرے سے پوند کرتے ہیں اور صاحب نسل بن جاتے ہیں۔ ان ہیں بعض صاحب نسل بن جاتے ہیں۔ ان ہیں بعض بعض کو بچائے ہیں ان کی تعرفت بیں۔ حضرت نے فرمایا۔ ان کی معرفت برددگار جمانیاں نے جرائیل این کے ذریعے مجھے عطاکی ہے۔

پھر انی نے عرض کیا کیا ان کے آباء طاہرین کے علاوہ انکی اپنی بھی کوئی وعا ہے۔ حضرت نے فرمایا بال حضرت موی ابن جعفر علیه السلام یه وعا بردھتے تھے۔ " يا خالق الخلق يا باسط الرزق يا فالق الحب و النوى يا بارى النسم و محى الموتى و يميت الاحياء و دائم النيات و مخرج النبات افعل بي ما انت اهلم" جو کوئی بھی یاک رب جلیل کو اس وخاسے یاد کرتا ہے خدائے ذوالجلال اس کے تمام حاجات بر لا آ ہے۔ اور اس کی ساری مشکلات کو اس پر آسان کر دیتا ہے۔ قیامت كے روز اے موى ابن جعفر عليہ السلام كے ساتھ محدور كرنا ہے اور يى خدائے عزوجل اس کے پشت میں یا کیزہ نطف پیدا کر دے گا۔ اور خدائے عزوجل کے سامنے علی کا نام اس پر رکھ دیا جائے گا۔ وہ خدائے تعالی کے ان برگزیرہ بندوں میں ہو گا جنگو اللہ نے حکمت و والش عنایت فرمائی ہے۔ ان کو شیعوں کے لیے حجت قرار دیا جائے گا۔ روز محشر ان کو جمت اور دلیل کے طور پر لایا جائے گا۔ نیز حضرت کی بھی ایک دعا ہے جس سے آنخضرت خدائے عزوجل کو پکارتے ہیں۔ دعا یہ ہے۔ اللهم اعطني الهداو ثبتى عليدو احشرني عليدامناً استن خوف عليدولا حزن وجدع انك اهل التقوى و المغفرة

پاک پروردگار عزوجل نے ان کی پشت مبارک میں ایک پاک و پاکیزہ اور پندیدہ نطفہ قرار دیا ۔ جس کا نام محمد بن علی رکھا۔ وہ شیعوں کے لیے شفاعت کرنے والے اور پنتے وادا کے وائش کا حصہ وار ہو گا۔ ان کے لیے روشن نشانیاں اوراشکارہ ولیلیس ہیں جس وقت وہ بدا ہو تھے وہ کہیں گے لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ وہ اپنی وعا رپوں قرائے ہیں۔

یا من لا شبیه له و لا مثال انت الذی لا اله الا انت و لا خالق الا انت انت تغینی لمخلوقین و تبقی انت حلمت عین عصاک و لی المغفر قور ضاک جو کوئی بھی خدائے عزوجل کو اس دعا ہے یاد کرے گا روز محشر حضرت محمد بن علی اس شفاعت کرے گا۔ اور نیز خدائے تعالی نے ان کی بشت میں وہ نیک اور پاکیزہ نطفہ قرار دیا جو ظلم اور سرکھی نہیں کرتا۔ اور اللہ نے اپنے سامنے اس کا نام علی رکھا۔ بزرگی اور وقار کے لباس سے اس کا ستر ڈھانیا۔ سارے اندرونی رازوں کو ان کے دل کے، کان میں امانت کے طور پر رکھا۔ جو کوئی بھی اِس کے روبرہ جاتا ہے اسے اپنے اندر سے آگاہ کرتا ہے اور نیزوہ اپنی وعامیں فرماتے ہیں۔

ا نور یا برهان یا منبو یا مبین ا کفنی شر الشرور وا فانتهار پیور و استلک النجاة بوم ینفخ فی المصحور و کوئی بھی خدا سے یہ دعا کریکا حضرت علی بن محد روز محشراس کی شفاعت کرے گا۔ اور اسے بمشت میں لے جائے گا۔ اس عظیم ترین پروردگار نے اس کے مبارک پشت میں ایک مبارک تلف قرار دیا۔ اپنے سامنے جس کا نام اس نے حسن رکھا۔ اور زمین میں اس کو اپنا ظیفہ قرار دیا۔ تاکہ وہ امت مسلم کی عرش کی اس اور اپنے دا دا کے بروکا وس کیلئے مرا یہ افتحاریت ۔ ورشیعوں کا درخا اور کا دی اور انگی شفات کو این دا دا کے بروکا وس کیلئے مرا یہ افتحاریت ۔ ورشیعوں کا درخا اور کا دی اور انگی شفات کو دوست در کھتے ہیں۔ موان سے اور آپ جست ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کو دوست رکھتے ہیں۔ اور آپ دیل و بربان ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کو دوست رکھتے ہیں اور آپ دیل و بربان ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کو دوست رکھتے ہیں اور آپ دیل و بربان ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اپنا امام اور چیثوا مانتے ہیں آپ کی دعا یہ ہے۔

"یا عزیز العز فی کتره ما اعز عزیز اُنگز فی عزه یا عزیز اعزنی بعز ک و ایدنی بنصر ک و ایدنی بنصر ک و ایدنی بنصر ک و ابعد عنی همزات الشیا طین والدی عنی بدفعک و است علی بمنعک و اجعلنی من خیار خلقائ یا واحدیا احدیا فردیا صمد"

جو كوئى بھى يە دعا يۇھے گا الله تعالى اسے حسن بن على (المام حسن عسكرى عليه السلام) كى سائق محشور فرمائ گا۔ اور اسے دو ذرخ كى آگ سے نجات دے گا۔ آگرچہ وہ جنم كى آگ سے نجات دے گا۔ آگرچہ وہ جنم كى آگ سے خات دے گا۔ آگرچہ وہ جنم كى آگ سے خات ميں وہ پاك و پاكيزہ نطف قرار ديا ہے جس پر وہ موسنين بہت خوش ہوں گے۔ جن سے الله تعالى نے آپ كى المامت حقد پر عمد و بيان ليا ہے۔ جو بھى، آپ كا انكار كرے گا وہ كافر ہے۔ وہ ادام بيس بر بين كار كار بيس تيكو كار تيك كروار بينديدہ عدل كى طرف رہنمائى كرنے والا۔

وہ بیشہ عدل و انصاف کے جو احکام جاری فرما آ ہے خدائے عزوجل خود اس کی تصدیق فرماتے ہیں۔ یہ امام پاک صاحب العصروالزمان علیہ السلام حجاز کے مشرقی شر تمامہ سے باہر آئیں گے۔ آپ کو قدرت نے بوے عظیم خزانوں سے نوازا ہے۔ سونے اور چاندی کی صورت میں جو ہر جہت چاندی کی صورت میں جو ہر جہت سے بدی کی صورت میں جو ہر جہت سے بورے ہیں۔ اور نیز زمین کے کونے کونے کے لوگوں کے لیے خدائے تعالیٰ کی دی ہوگئی بھورت میں جو ہر جہت مورک ہیں۔ اور نیز زمین کے کونے کونے آئی ہوں کے لیے خدائے تعالیٰ کی دی ہوگئی بھورے ہیں۔ اور نیز زمین کے کونے کونے ایک ہوں سے پاک امام کی خدمت میں بکدم حاضر ہو جائیں گے۔

آنخضرت کے پاس ایک نامہ (خط) ہے جس میں آپ کے ساتھیوں کے نمبراور کل تعداد بعد ان کے نام و نسب' سکونت' نشانی اور ان کے کنیت کے سب پچھ اس دستادیز (خط) میں درج ہے۔ یہ وہ ہشیاں میں جو حضرت امام صاحب العصرو الزمال علیہ السلام کے احکامات پر چلنے کی بوری بوری سعی و کوشش کرتے ہیں۔ ابی ہے عرض کیا۔ اے دسول خدا صلحم آنخضرت کا نشان اور علامات کیا ہیں۔

حضرت نے فرمایا ان کے لیے ایک پرچم ہو گا جب ان کا ظہور قریب آ جائے گا تو وہ پرچم کھانا شروع ہو جائے گا۔ اور وہی پرچم اللہ تعالی کی اجازت سے گویا ہو جائے گا۔ اور وہی پرچم اللہ تعالی کی اجازت سے گویا ہو جائے گا۔ اس وہ پرچم المام کی بارگاہ میں فریاد کرے گا کہ اے خدا کے ولی آپ قیام کر لیں۔ کیونکہ آپ کے جائے گا یہ وقت نہیں ہے۔ اٹھے اور خدا کی وشنوں کو قتل سے جے سے فود حضرت کے قیام و ظہور کی نشانی ہے۔

پاک اہام کا ششیر بھی غلاف کے اندر ہے۔ جس وقت آپ کے قیام کا وقت قریب آ جائے گا۔ اور خدائے عزوجل اس شمشیر جائے گا۔ اور خدائے عزوجل اس شمشیر (تلوار) کو گویا کرے گا۔ اور خدائے عزوہ فرائے۔ (تلوار) کو گویا کرے گا۔ یہ مشخص مزید بیٹے جانے کی کوئی مخوائش باتی ضیں ری۔ خدائے خدا کے وشنوں کے سامنے مزید بیٹے جانے کی کوئی مخوائش باتی ضیں ری۔ خدائے عزوجل کے وشنوں کو جمال کمال بھی وہ ہوں کے قتل کر دیں کے خدائی شریعت و حدود کو نافذ کر دیں گے خدائی شریعت و حدود کو نافذ کر دیں گے۔ جرائیل آئے

دائیں طرف ہو گا اور میکائیل آپ کے بائیں طرف ہوگا ( وصاحت : بیعتی سرکا ر امام زمان علم وافتصاد کے کر آئیں گے۔سیدا نوارغالب) پنجیرنے فرمایا جلدی جلدی جو پچھ میں تنہیں بتا رہا ہوں اسے لکھ ڈالو اور میں اپنی امت کو خدائے عزوجل کے حوالے کرتا ہوں۔

اے آئی' وہ کیا خوش نصیب ہو گا جو پاگف امام کا دیدار کر لے۔ اور وہ کتنا بلند بخت ہو گا جو اسے دوست رکھے۔ اور کیسی خوش نصیبی اس مخص کی جو آپ پر عقیدہ و المان رکھتا ہو۔ خدائے عزوجل آمخضرت کے وسلے سے ایے لوگوں کو تبائی سے بچائے گا۔ اور اللہ ' پاک رسول صلح اور ١٢ اماموں ير ايمان لانے كے واسطے اور وسيلے ے اللہ تعالی ان پر بیشت کے وروازے کھول دے گا۔ ان پاک اماموں کی مثل زمین میں اس خوشبو کی ماند ہے جو چار وانگ عالم میں سیل جاتی ہے۔ اور مجھی بھی اس میں تغیرو تبل یا کی واقع نہیں ہوتی۔ آسان پر وہ چکتے ہوئے سورج کی ماند ہیں۔ جن کا نور ابدی ہے اور جو بھی بھی ختم شیں ہو گا۔ ابی نے عرض کیا۔ اے رسول خدا' خدائ عزوجل کی طرف سے آئمہ اطمار علیہ العلوة والسلام کی حکومت اللہ کی جانب ے کیے چلے گی۔ حضرت نے فرمایا۔ جیسے خدائے عزوجل نے میرے اور ۱۳ خط بھیج (نازل کنے بھی برامام پاک کا نام ان کے مریر ثبت اور وہی مراس خط پر ثبت تھا۔ اس خط میں پاک امام کے جلہ اختیارات درج میں اور آپ کے تمام فرائض کی تفصیل اس خط میں درج ہے۔ اس طرح کے بارہ خطوط پروردگار عالم نے یا وا امامول كے بارے میں مجھ پر نازل فرماتے۔

ے برات میں اسپیدہ کے جہت عظی ولیل : ہمارے آئمہ اطمار صلوات اللہ علیبہا جمعین کی ولایت المامت کی جمت اور خدائے ذوالجلال کے برگزیدہ بندول کی وصایت چکتے ہوئے سورج اور روشن چاند اور چکر لگاتے ہوئے فلک اور زمین کی وسعت اور آسمان کی چستری سے زیادہ روشن اور زمین کی وسعت اور آسمان کی چستری سے زیادہ روشن اور زمین کی اور زمین کی جست اور آسمان کی تظریم سے جست اور زمین سے جست اور زمین سے جست اور زمین سے جست اور زمین سے جست اور تمان کی نظریم سے دول سلیم خرد مند ہوشیار مردول کی نظریم سے جست امامت ہمردلیل سے زیادہ محکم تر (مضبوط تر) اور ہر بربان سے زیادہ قاطع ہے۔ ای

لیے ہم نے روئے ایمان اور ذہوں کی تصدیق کے مطابق خدائے علیم اور صالع قدیم ك وجود ير گذشت صفحات ميں يوے روشن اور واضح ولاكل بيش كے بيں۔ اور اس ذات مقدس کو ان صفات کمال کے لیے مخصوص شار کیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی پاک و پاکیزہ ذات عام آومیوں کے ساتھ مشابہت نمیں رکھتی۔ اور نظام عالم کی یائداری اور بن آدم کے سللہ کے تناسل کے لیے اس پر لازم آنا ہے کہ وہ دنیا کے لیے اپنا خلیفہ وہیش کار مقرر فرمائے۔ جو وو قسم کی قوتوں کا مالک ہو۔ ایک جسمائی اور دوسری روعانی- جو روح قدی اور مخصوص عطائے النی کا مالک ہو گا ماک وہ قوت الیہ ے آسانی علم اور رہائی مصلحوں کا کسب کرے ماکہ وہ اسینے جم سے اسینے وجود سے خلق خدا کو فیض پنجائے ماکہ وہ لوگوں کی ونیا و آخرت کی مصلحوں اور ان کی بقاء و ووام کا باعث بنے۔ اور یہ کام محیل کو نہیں پنچ یا آ۔ جب تک کہ اللہ تعالی رسولوں كو تمين بھيجا۔ جو ك ارواح مقدم ك مالك جوتے بيں۔ ان كى نكايي آسان كے یردوں سے بھی آگے تک پرواز رکھتی ہیں اور وہ ملکوتی اور لاحوتی مراتب کے مالک موتے ہیں۔ اور ان پر آسانی کابیں نازل موتی ہیں۔ جو اللہ تعالی کے علم و دانش کے انمول خزائے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کتابوں کی تغییر و کاویل اسمی دوات مقدسہ کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن اگر رسول ان کے علاوہ کوئی اور ہوں تو لوگوں پر تکلیف کا آ جانا لازی ہو تا ہے۔ جس کے نتیج میں لوگ ہلاکت و نابودی کے گرے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ چنانچہ کا کات کے ابتدائے آفریش سے پاک رب جلیل نے رسولوں کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے۔ جنہوں نے لوگوں کی بقاء اور بھڑی کے لیے آسانی اور قرآنی احکام جاری فرائے۔ جو ان یر پاک رب کی طرف سے نازل ہوتی رہیں۔ آکہ وہ ونیوی اور افروی ترتی کے مراحل بخرو خوبی طے کریں اور اس مدرسے طالب علموں کو ان آسانی تعلیمات کی برکت سے استعداد و لیافت کے حد کمال بر پہنچائے۔ اور حضرت محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم آخرى پنيبرمبعوث ہوئے۔ آپ پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اور آپ نے احکام شریعت کو نافذ کیا۔ جس کی وجہ سے

ساری سابق شریعتیں منسوخ ہو کیں۔ اور چونکہ پہلے ہی امرے ہر پیٹیبر کے لیے وصی و لی اور خلیفہ رکے ایم افری سابق شریعتیں منسوخ ہو کیں۔ اور کام قرار پایا تھا ٹاکہ توفیبر کے بعد وہ احکام و شریعت کی حفاظت کرے۔ اور ان پر نگاہ رکھے۔ اور ساتھ ہی وہ دین و لمت کی مجمی محمد اری کرے۔ اور لوگوں کے مقاصد کی انجام دہی اور دنیا کے کاموں کی اصلاح کے محمد اری کرے۔ اور یہ اوسیاء الی ہنتیاں لیے پینا مبرکے اوسیاء الی ہنتیاں ہونی چا ہیں جو ہروقت ہر مقام پر حاضرو نا ظر ہوں۔

اگر ہم خود غرضی سے کام نہ لیں اور انصاف سے دیکھیں۔ اور اس دنیا کے لوگوں کے درمیان گھویں پھریں اور معلومات حاصل کریں اور ان پر آبال و تفکر کریں۔ قو ہم اس میتیج پر وینجیج ہیں کہ تھم خدا اور انتخاب رسول جانشین پیفیراوصاف حمیدہ اور نیک اخلاق الہیہ کا مالک ہو۔ اور پیفیرکا جانشین و غلیفہ علم و دانش اور معرفت و گلمداری مین مقام اعلیٰ پر فائز ہو۔ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ان چیکتے ہوئے روشن اور ورخشندہ انوار اور ۱۲ اماموں کی مقدس صور تیں ظلافت و نیابت پیفیر کے اس ارفع و اعلی مقام کے لیے ان ارفع و اعلی مقام کے لیے ان کی جنوں تر اور اشرف تر اور کائل تر ہستیاں ہیں۔ اور اس کام کے لیے ان پاک بستیوں سے زیادہ اس مرتبے کا مزاوار تمام انسانوں میں دو مرا کوئی بھی موجود بی بیں۔ اور اس کام کے لیے ان بیک بستیوں سے زیادہ اس مرتبے کا مزاوار تمام انسانوں میں دو مرا کوئی بھی موجود بیں۔

اس جمال بشریت کے تمام نقاضے ماسوائے آل محمد صلوات اللہ علیم الجمعین کے دست مبارک کے دوسرے کوئی بھی راہبر محیل تک نہیں بہنچا کئے۔ اور نہ احسن طریقے ہے ان سے کوئی دو سرا عمدہ برا ہو سکتا ہے۔ الخضر بید کہ عقل و خرد ہمیں کی چت و بی ہے اس میں ہمیں کی چت و بی ہمیں اس میں ہمیں ہے کہ میں ہمیں اس میں ہمیں گیں۔ ہم اس باب کو عباس قلی خان کے مندرجہ ذیل اشعار پر محیل تک بہنچاتے ہیں۔ جو فرماتے باب کو عباس قلی خان کے مندرجہ ذیل اشعار پر محیل تک بہنچاتے ہیں۔ جو فرماتے

-03

علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی رضا ہے موسی اور عیسی علیہ السلام کی ایک حجلی ہے

## موی آپ کے جلال کی ایک شعاع کیے ہوئے ہیں اور عیسی آپ کے جمال جمال آرا کا پر تو لئے ہوئے ہیں

امام علی رضا علیہ السلام کا حکم ہر تاچیز کو چیز بنا دیتا ہے اور جب وہ چاہے چیز کو تاچیز بنا وے۔ دشمن اس کے سامنے سے وم دبا کر بھاگتا ہے۔ وہ شیر نر ہے۔ جو دشمن پر سیدھا سامنے سے حملہ آور ہو تا ہے۔ شیر نر کے ساتھ کوئی بھی نداق نہیں کر سکتا۔ میں وہ شیر ہے جن کا والد شیر حق ہے۔ جو قضا و قدر پر تھم جاری کرتا ہے۔ جس نے ایسنے آپ پر فتح پائی اور پھراس کو غریب الغرباء کا لقب لما۔

قرد اپنے گھر میں کیے غریب ہو سکتا ہے۔ آپ کا گھر اور پھر غریت کی سے عجیب آزمائش ہے۔ گلر یہ کاشانہ میرے محبوب امام رضا علیہ السلام کا ہے اور یکی وجہ ہے کہ میں خود' خویش اور اپنے گھرے بیگانہ ہوں۔

## ee 0% 39

مجرو کیا ہے؟ ؛ جان لے کہ مجرو اسم فاعل ہے۔ اپنے انجاز کے سبب مجرو کرت و مبالفہ پر ولالت کرتا ہے۔ چنانچہ ہو شخص زیادہ نافرانی کرتا ہے اسے "طاغیہ" "طاغوتی" کتے ہیں اور اسی طرح زیادہ عقل و وانش رکھنے والا شخص علامہ کملا تا ہے۔ مجرے کی جمع مجرات ہیں۔ اور فاری زبان میں "انجاز" کے معنی ہیں کسی کو بے بس کر دینا یعنی ایک شخص کوئی بات کتا ہے یا کوئی عمل مرانجام جائے جبکہ دو سرے اس متم کی بات کتنے یا عمل بجا لانے سے بس اور عاجز ہیں۔ تو یہ مجرو کملائے گا۔ متم کی بات کتنے یا عمل بح بس اور عاجز ہیں۔ تو یہ مجرو کملائے گا۔ بس مجرف کا فاظ سے افزاد کو دیکھتے ہیں کہ دہ بس کرنے والا۔ اور ہم اس لفوی معنی کے لحاظ سے بعضے اشخاص و افزاد کو دیکھتے ہیں کہ دہ بست کام ایسے سرانجام دیتے ہیں۔ اور دو سرک طرف ان سے ایسے کارنامے ظاہر ہوتے ہیں کہ دو سرے اشخاص ایسے کام کرنے سے طرف ان سے ایسے کارنامے ظاہر ہوتے ہیں کہ دو سرے اشخاص ایسے کام کرنے سے عاجز اور ناتواں ہوتے ہیں۔

پس لغوی معنی سے ایسے سب کام مجورے کی تعریف میں واقل ہوتے ہیں لیکن اصطلاحی معنی میں نہیں۔

ہم یماں پر آپ کے اذبان کو روش کرنے کے لیے ان کارناموں کے چند نمونے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جن کے سرانجام دینے سے دو سرے لوگ عاجز اور ناتواں ہیں۔

سحر: فاری زبان میں سحرجادد اور افسول کو کہتے ہیں۔ دو سرے معنی میں باطل کو حق کی صورت میں نمائش دینا۔ جیسا کہ راغب اصفهانی نے کتاب مفردات قرآن میں کما ہے۔

السحر ما يقع بخلاع و تخيلات لا حقيقه لها نحو ما يفعله المشعبذ من صرف الابصار عما يتعالى : يخفيل اليه من سعرهم انها نشعى ب و قوله : معروا اعين الناس

مندرجہ بالا عبارت کے معنی کا خلاصہ سے ب کہ جادو باطل کی تھلی نمائش ہے حق کی صورت میں۔

کمائٹ : مجمع الحرین ش ککھا ہے کہ الکھانہ یا الکسر عمل پیوجب طاعہ بعض الجن لہ فیما یا مرہ یہ وھوقریب من السخر او اخص منہ

کمانت کمر کاف پڑھا جا آ ہے۔ اور وہ ایسے کام ہیں جو کابن کے لیے بعض جنات سرانجام دیتے ہیں۔ کابن انہیں جو بھی تھم دیتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ کمانت سحر کے قریب ہے۔ یا پھروہ سحرے مخصوص ہے۔

تسخیر: تسخیری مثال یہ ہے کہ مسخر کرنے والا جنات سے مدد لیتا ہے۔ اور یمی جنات اسے خریں پہنچاتے ہیں بودہ اوگوں کو بتلا تا ہے۔ دو سرا بعض بڑی بوٹیوں اور معدنیات کے فوائد بھی یمی جنات اسے بتلاتے ہیں۔ جو کہ عجیب و غریب اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ چو کہ عجیب و غریب اثرات کے حامل ہوتے ہیں جو ہیں۔ چنانچہ جب ایمی دوائیاں استعال کی جاتی ہیں تو وہ تمام آثار ظاہر ہو جاتے ہیں جو انہوں نے بتلائے ہوں۔ مثلاً کما جاتا ہے کہ ایک روغن ایسا بھی ہے کہ جو کوئی بھی

لتعملیخ بدن پر مکتا ہے اور پھراپنے بدن پر اس چربی کو جھوڑ دیتا ہے تو لوہا اس بدن پر اثر نہیں کر سکتا۔ یا بیہ کہ پھر آگ اس بدن کو جلا نہیں سکتا۔

دوائی کا کھانا: الیمی دوائی بھی موجود ہے جو انسانی حواس میں تصرف کر جاتی ہے۔ مثلاً ایک چائے کی پیالی کے برابر وہ دوائی ایک مخص کو پلادی جاتی ہے۔ وہ دوا پیتے ہی اس مخص کے حواس مثاثر ہو جاتے ہیں اور اسے بجیب و غریب امور نظر آنے لگتے ہیں۔ اور اس کے نتیج میں دہ ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے جو کفرو شرک کی سرحدوں میں داخل ہیں۔

نمائش: اور پھ جیب و غریب کرت ایسے بھی ہیں جو شعبرہ باز لوگ اپنی چالای اور یہ باتھ کی صفائی سے بچا لاتے ہیں جن کو بعض لوگ نظر بندی سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ ایسا جھوٹ ہوتا ہے جو بچ نظر آتا ہے۔ اور حقیقت نہیں ہوتا۔ بلکہ ایسا لگتا ہے کرجو کچھ بھی ہوتا ہے چھے ہوئے اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ جو لوگ ان علوم اور پوشیدہ امور اور ان کی صفوں سے بے بہرہ ہوتے ہیں اور اس کی حقیقت سے بے جربہوتے ہیں امور اور ان کی صفوں سے بے بہرہ ہوتے ہیں اور اس کی حقیقت سے بے جربہوتے ہیں اس کے برابر کوئی کرتیں بجالانے کی توفیق تہیں مرکھتے تو وہ بی خیال کرلینے ہیں کردیر سب بچھ محجز ہوتے ہیں اور اس کی حقیقت سے بے جربہوتے ہیں اس کے برابر کوئی کرتیں بجالانے کی توفیق تہیں مرکھتے تو وہ بی خیال کرلینے ہیں کردیر سب بچھ محجز ہوتے ہیں۔ ہمالانکر برم بھرز ہوتی ہیں ہوتے ہیں ہمراورا وصیاء کے علاقہ کسی سے بھی ہرزد نہیں ہوگئیا۔

اصلاتی مجزہ کیا چیز ہے: اہل دین اور اہل شرع کی اصطلاح کی نظرے وہ قول اور فعل مجزہ ہے جو بشر کی طبعیت اور عادت کے ظافت واقع ہو جائے۔ مثلاً کسی کام کو جب تمام عظند اپنا ذہن استعال کرکے بھی نہیں کر پاتے اور تمام دانشمندوں کی کوششیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ جبکہ بھی کام النی قوت و طافت سے کوئی اور بستی کرکے وے ویتا ہے جبکہ دو سرا کوئی بھی اے سرانجام نہیں وے سکتا۔ تو یہ مجزہ کسلاتا ہے۔ اور یہ قدرت پاک رب جلیل نے اپنے پنجبر کے اختیار میں دے دیا ہے۔ ماکہ یہ آپ کی نبوت کی سچائی پر ولیل اور مثنانی ہو۔ چونکہ یہ کام عادت اور معمول کے خلاف ہو آ ہے اس لیے اسے خارق عادت بھی کہتے ہیں۔ البتہ پنجبر خدا

کے لیے ایسے معجزہ کا مالک ہونا لازم ہے۔ ناکہ فلق پر جمت قائم اور تمام ہو۔ ای معجزے کے ذریعے عوام اس کی پیغیری اور نبوت کی تقدیق کرتے ہیں۔ اور وہ ای سے جھوٹے اور سے مدعی نبوت میں تمیز کرتے ہیں اور اسی معجزے سے بی کی اطاعت کرتے ہیں۔ پیغیر اکرم کی تمام فرمائش اور دستور منجانب اللہ ہوتی ہیں۔ ناکہ لوگ دنیا اور آخرت کی جائی سے نبجات پائمیں اور کامیاب ہوں۔ پس اس مقدمہ سے ظاہر ہوا کہ پیغیرے ایس فارق عادت امور کا ظاہر ہونا لابدی ہے۔

بررگوں کا فرمان ہے کہ پینجبروں رسالت کے جُوت کے لیے مجزہ بربان قاطع ہے۔
اور وہ مجرہ فعل ہے جو خدائے ذوالجلال نبوت کا دعوی کرنے والے کے ہاتھ سے غیر ارادی طور پر ظاہر فرمانا ہے اور یہ مجرہ خداوند عالمین کے قول کا قائم مقام ہونا ہے۔ لوگوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے یہ میرے رسول صلح کا بدی ہے اور بی تمماری طرف انہیں اس نشانی اور علامت کے ساتھ بھیج رہا ہوں ماکہ یہ میرے بندول کی ہدایت اور رہنمائی کرے۔ اس کی مثال اس شخص کی ہی ہے جو بے شار لوگوں کی موجودگی میں سلطان قادر (ایک توانا بادشاہ) کے دربار بی اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کے۔ "اے لوگو! تم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بین اس بادشاہ کا رسول (فرستادہ کا قاصد) ہوں۔ تمماری طرف بھیجا گیا ہوں ماکہ تم پر حکومت کروں اور میرے اس وعوے کی سچائی کا جوت یہ ہے کہ ابھی سلطان خود اٹھ کر اپنا تاج میرے سر پر رکھ دیتا ان کے اس قول کے مترادف ہے دیں گے۔ اور میرے سر پر سلطان کا تاج رکھ دیتا ان کے اس قول کے مترادف ہے دوں کہ وہ یہ کے اور میرے سر پر سلطان کا تاج رکھ دیتا ان کے اس قول کے مترادف ہے کہ وہ یہ کہ وہ یہ کہ وہ کہ دونا ان کے اس قول کے مترادف ہے کہ وہ وہ یہ کے کہ تو میرا رسول ہے۔

ہر اچانک لوگوں نے ریکھا کہ سلطان نے اپنا تاج اس کے سرپر رکھا۔ بیٹک اس موقع پر ہر دال موہود کی تھے وہ بھر مراتیں گے کر تیخف سلطان کی طرف سے لوگوں پر سکو مت کرنیکا تن رکھتا ہے۔ پس وہ جو بچھ کہتا ہے وہ لوگ اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ وہ سجھتے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان پر سلطان کا عماب نازل ہو گا۔

عظندوں میں سے ایک وانا نے کما ہے کہ مجرہ ایسے کام کے مراشجام دینے کا نام ہے

جو انبانی طبعیت کے معمولی عادت کے ظائف ہو۔ جو عالم غیب اور طبعیت سے بالا مرچشہ سے قوت لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نابینا شخص کو ایک فنی ممارت رکھتے والا تجربہ کار ڈاکٹر اپنے آلات جراتی سے کام لے کر اس کی بینائی لوٹا دے تو یہ مجڑہ منیں۔ کیونکہ آلات جراتی کے استعال میں ممارت نامہ حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر نیس سوف کیے۔ لیکن جو شخص نبوت اور بیامبری کا دعوی کرنا ہے وہ بغیر مدرسہ میں داخل ہوئے مروجہ علم حاصل کرنے اور پھر بغیر آلات جراتی کے استعال کرنے میں داخل ہوئے مروجہ علم حاصل کرنے اور اس کی امداد حاصل ہونے سے "نابینا" کو استعال کرنے دینا اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنے اور اس کی امداد حاصل ہونے سے "نابینا" کو استعال کرنے اور اس کی امداد حاصل ہونے سے "نابینا" کو استعال کرنے مجڑہ کی شخص کر کیا گیا ہے۔ المختصر مجڑہ کی شخص کے دو سرا میں کہ مجڑہ معمول سے جٹ کر کیا گیا ہے۔ المختصر مجڑہ کی شخص کے دو سرا میں کہ مجڑہ معمول سے جٹ کر اور طبیعی علت و تعالول کے نظام معمول سے جٹ کر اور طبیعی علت و تعالول کے نظام تعلق رکھتا ہے۔ دو سرا میں کہ مجڑہ معمول سے جٹ کر اور طبیعی علت و تعالول کے نظام سے ہٹ کر ظرور پذیر ہوتا ہے۔

کرامت اور مجرے میں فرق: علامہ زاہد اور بزرگوار مرحوم ملا احمد نراتی اپنی مشہور تصنیف حدیقتہ الشبعہ میں بیان فرما تا ہے۔ معتزلہ گروہ کے مطابق تمام مجرات و کرامات یوفیبرول کے لیے مخصوص ہیں۔ جبکہ شبعہ معقدین کے نزدیک مجرات یوفیبرول ان کے اوسیاء اور ان کے ظفاء کے لیے مخصوص ہیں۔

نیز فرمایا کہ بیشتر شیعہ اور معزلہ فرقوں کے مطابق معجزہ ادر کرامت میں فرق نہیں ہے۔ جبکہ شیعہ متاخرین اور اشاعرہ کے قول کے مطابق معجزہ ایک خارق عادت امر ہے۔ جو دعوی نبوت کے قریب ہے۔ جبکہ کرامت کا دعوی نبوت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ (اس جگہ پر ذرا صاحب کرایات رضویہ کا بیان س لیں۔)

ہے وہ اس بید پر معلوں کے عقیدے سے معلوم ہوا کہ امر خارق عادت اگر ا حقیر کتا ہے کہ شیعہ متاخرین کے عقیدے سے معلوم ہوا کہ امر خارق عادت اگر ا حکرار سے ہو تو اصطلاح میں اسے معجزہ کتے ہیں۔ اور اگر بے تحدی (متواتر) نہ ہو او اسے کرامت کتے ہیں۔ دو سرے لفظوں میں معجزہ اور کرامت دونوں امراائی ہیں۔ جو خدا کے ایک پاک و پاکیزہ بندے کے وسلے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ بغیر حکرار (ادعا) کے وہ کرامت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور جب وہ کرار کے ساتھ ظہور پذیر ہو تو اے
مجرہ کتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے لوگوں پر اتمام ججت کی ولیل ہے۔ جو
نبوت کے اعلی مقام اور امامت کا جموت ہے۔ اور خدائے عزوجل ایما ہی کرتا ہے۔
اس کے اطف و کرم سے یہ ستیاں جس پر امر کرتی ہیں مرجانے کے تو وہ ہلاک ہو جاتا
ہے اور جس کو کمہ دیتے ہیں۔ زندہ ہو جا وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ( الماب لطف لیھلک من ھلک عن بیتہ و بحصی من حی عن بینہ)

پس مجزہ اور ترق عادات جو انبیاء اور اوسیاء کے وسلے سے ظاہر ہوتا ہے قدرت حق تعالیٰ کے آثار میں سے ایک اثر ہے۔ جو عظمت ذات اقدس اللی پر دلیل قاطع ہے۔ دو سرے لفظول میں مجزہ پیامبرول کا اسلحہ ہے اور سے ان کے اور اللہ تعالی کے درمیان ایک نشانی ہے اور لوگ سے اور جھوٹے پیفیر کا فرق اس کے مجرے کی طاقت سے لگے بین۔

تذكره : يمال پر لازم ب كه چند چيزول كى ياد آورى كى جائے۔

اول: یہ کرم خارق عادت جو مقام تحدی (کرار) میں نہ ہو کرامت ہے۔ لین بیشتر براگ علاء نے تمام خوارق عادت واقعات کو جو اللہ کے بیغبروں اور ان کے اوسیاء کرای سے غیر مقام تحدی (بغیر محرار کے) ظاہر ہوئے ہیں اور یہ علاء انہیں اپنی کتابوں میں درج کر چکے ہیں۔ علماء نے ان پر مجزے کا اطلاق کیا ہے۔ اور کہ دیا ہے کہ حضور مرکار دو عالم صلعے۔ حضرت امیر المومنین اور آپ کے بینوں کے باحضرت امام عصر مجل اللہ تعالی کے تمام الذی عاق واقعات بعینہ ای طرح مجزات ہیں۔ تاحضرت امام عصر مجل اللہ تعالی کے تمام الذی عاق واقعات بعینہ ای طرح مجزات ہیں۔ دوم ، یہ کہ لومنی کئے ہیں کہ کرامت دو قسم کی ہے۔ کرامت اگر بیغیر اور وی پیغیر معلق ہو ، تو ان کو اللہ تعالی نے یہ افتیار دیا ہوا ہے کہ اگر وہ ارادہ کرے کی کام کا تو خدائے تعالی کی اجازت سے دہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اگر ارادہ نہیں کرتا ، تو وہ کام میں ہو تا ہے۔ اور اگر ارادہ نہیں کرتا ، تو وہ کام نہیں ہو تا۔ لیکن اولیاء حق لیمی زید و عبادت میں اعلی مقام پر پہنچ ہوئے مرد اور اللہ نہیں ہو تا۔ لیکن اولیاء حق لیمی زید و عبادت میں اعلی مقام پر پہنچ ہوئے مرد اور اللہ نہیں مو تا۔ لیکن اولیاء حق لیمی زید و عبادت میں اعلی مقام پر پہنچ ہوئے مرد اور اللہ نہیں ہوتا۔ لیکن اولیاء حق لیمی زید و عبادت میں اعلی مقام پر پہنچ ہوئے مرد اور اللہ نہیں مو تا۔ لیکن اولیاء حق لیمی زید و عبادت میں اعلی مقام پر پہنچ ہوئے مرد اور اللہ نہیں دیا۔ لیکن اولیاء حق لیمی ذب کرامت و کھاتے ہیں تو بیا اوقات یہ جیز تعالی کی عظمت و شان سے آگاہ لوگ بھی جب کرامت و کھاتے ہیں تو بیا اوقات یہ جیز

ان کے اختیار میں نمیں ہوتی۔ مثلاً یہ زاہد و عابد بزرگ آگر کمی کے حق میں دعایا بد دعا کرتے ہیں۔ ممکن ہے ان کی دعا قبول ہویا کوئی بھوکا ہو اور یہ ان کے لیے خدا سے خوراک مانگیں۔ اور اس کو خوراک مل جائے۔ یا پھر کوئی پیاسا ہو ام ایمن کی طرح اسس کے لیے پانی عاضر ہو جائے۔ یا نہ ہو۔ پس ان سے کرامت کا ظہور ان پر اللہ تعالی کے فضل و کرم کی نشانی ہے۔ برور و کارعا لم کے حضور میں۔

> سوم : مجره ایک اعتبارے تین قسول پر مشتل ہے۔ (۱) تولی (۲) فعلی (۳) ترکی-

معجزہ قولی وہ نیبی خریں ہیں جو اہل بیت علیم السلام دے کیا ہیں جو گذشتہ اور آنے واقعات کے بارے میں ہیں۔ بلکہ ان قوانین اور احکام کی یاد آدری کر کیا ہیں۔ جو صدیاں گزر جانے کے باوجود حضرت انسان کی راہنمائی اور ہدایت کے لیے حکمت و امرار کے نزانے ہیں اور یہ احکام اور قوانین انتمائی روشن و آبندہ ہیں۔ جب قرآن مجید قرآن مجید قرآن مجید بالک عظم کا معجزہ باقیہ ہے۔ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور دوسرے کمی چفیم کو ماسوائے حضرت خاتم النبین صلع کے معجزہ باقی عطا نسیں ہوا۔ قرآن مبارک کا اعجاز تنما فصاحت و بلاخت نسیں ہے۔ بلکہ سے بہت سے دوسرے پہلو قرآن مبارک کا اعجاز تنما فصاحت و بلاخت نسیں ہے۔ بلکہ سے بہت سے دوسرے پہلو تران مبارک کا اعجاز تنما فصاحت و بلاخت نسیں ہے۔ بلکہ سے بہت سے دوسرے پہلو تران مبارک کا اعجاز تنما فصاحت و بلاخت نسیں ہے۔ بلکہ سے بہت سے دوسرے پہلو ترین شال کو درطہ تین ڈال چکا ہے۔ اور سے عشل اور عشل مندوں کو ورطہ جیرت بین ڈال چکا ہے۔

۔ آتھ خرت کی پاک انگلیوں کے ورمیان سے پانی کا باہر آ جانا۔ مردوں کا زندہ کرنا اور سنگ ریزوں کا آپ کے ہاتھ میں سلام کمنا اور ان کے لعل و گوہر میں بدل جانا آشحضور کا معجزہ فعلی ہے۔

جناب ظلیل کا آگ میں ڈالا جانا اور آگ کا اس پر اثر نہ کرنا معجزہ ترکی ہے۔ جیسا کہ حضرت رسول مقبول صلعم کو تکلیف دے دے کر شہید کر دینے کے وشمنوں کی تمام چالیس ناکام ہو گئیں۔ اور اپنی تمام چالوں کے باوجود وہ تیفیرخدا کو شہید نہ کر سکے۔ یا

مامون كا وہ واقعہ جبكه اس نے حضرت محمد تقی الاجواد عليه السلام كو مكرے كرك كر دیے کی نیت سے آپ پر ماہر شمشیر زنوں سے حملہ کروایا لیکن مامون کی بید خواہش پوری نہ ہو سکی۔ کیونکہ تلوارول نے حضرت جواد علیہ السلام کے بدن پر کوئی اثر حمیں کیا۔ اور سے واقعہ اپنی بوری تفصیل و صداقت کے ساتھ جناب سید بن طاؤس کی مضهور كتاب مع الدعوات مين ورج ب- اور آخر مين اس مضهور تعويذ (قضيه) كا ذكر ہے جو حضرت جواد علیہ السلام (صلوات الله علیہ) نے حفاظت کی خاطر مامون کو تعلیم فرمایا۔ جو حرز جواد کے نام سے اب معیمتمور ومعروف ہے۔ اورسارے دوستان ائم اظهار عليهم السلام السي فيض الفات بين- اورين واقعه جو اور نويس امام محمد تقى الجواد عليه السلام کے بارے میں ذکر ہوا۔ ہمارے اٹھویں امام برحق حضرت امام علی الرضا علیہ السلام کے بارے میں بھی نقل ہوا ہے۔ یہ سارے معجزہ ترکی (یعنی اشیاء کا اپنے برے ا ثرات زک کروینا) کی مثالیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں۔ چمارم: پاک پینبرصلع کے خارق عادت تین قلموں پر مشتل ہے۔ اول : وہ خارق عادت جو آپ کے بعثت سے تجل اور دعوی نبوت سے پہلے ظاہر ہوا۔ جو لا تعداد ایسے واقعات پر مشمل ہے۔ مثلاً جب آپ کمیں تشریف لے جاتے تھے بادل آپ کے سر مبارک پر سابیہ قلن رہتا تھا۔ اور اس کے مائند دو سرے بيشتر داقعات به

روم : وہ خارق عادت جو تحرار ہے واقعہ ہو۔ اور یمی اصل معجزہ ہے۔ قسم سوم : بہت می دو سری خارق عاد تیں جو آپ بزرگوار سے پیغیری کے ثبوت کے بعد خلام ہوئیں جو معجزوں سے تعبیر ہوئیں۔ جو شیعوں اور ان کے بھائی اہل سنت کی کتابوں میں عام درج ہیں۔

مثلاً کچھ پھر ابوجل نے ابنی مٹھی میں جھیا رکھ تھے۔ احمہ سے بوچھے لگا جلد بناؤید کیا ہے۔ اگر آپ رسول ہیں اور آسان کی آپ کو خبرہ تو یہ بناؤ کہ میری مٹھی میں کیا آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں بتاؤں کہ وہ کیا ہے۔ یا پھر یہ بتاؤں جو تے ہے اور جارا حق ہے۔

ابوجهل فے کما اس وقت سب سے فیتی بات سے ہے کہ آپ سے بتائیں کہ میری مطی میں کیاہے؟ حضور سرکار وو عالم صلع نے جواب ویا کہ حق اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور چر فرمایا که تمهارے باتھ میں چھ کلاول (دارول) والا پھر ہے۔ دار سنو تو ان میں ہرایک حق کی تشیع کر رہا ہے۔ حضورا کے اس فرمان کے ساتھ ہی اس پھر کا ہر کلاا ي بول كر آب كي تقديق كرف نكال لا الد الا الله اور پيركما محمد الوسول الله جب ابوجل نے پھر کے محلاوں کی زبانی کلمہ من سنا تو اس نے غصہ کی حالت میں وہ سارے پھر زمین پر پھینک ویے۔ اور کئے لگا۔ تممارے مانند میں نے کوئی ووسرا جادو کر نسیں دیکھا۔ واقعی تو ساحوں کا سرتاج ہے۔ ابوجل نے جب سے معجزہ دیکھا تو جھاگ غصہ سے اس کے منہ سے بہنے لگا اور فوراً لینے گھر کی طرف چل بڑا۔ اس طرح سے اللہ کے پیمبروں کے معجزہ اور شعیدہ و تحریض واضح فرق موجود ہے۔ يهلا فرق : چنانچه جس معجزه كا آب نے ابھى سنا جس ميں حضور سركار دو عالم صلعم وشمن کی نیت کو فورا سمجھ گئے اور اس پر غلبہ پانے کے لیے سنگ ریزوں کو تھم دیا کہ وہ کلمہ برہیں۔ جس کوسن کر وحمن مغلوب اور عاجز و ناتواں ہو گیا۔ پس پیفبرخدا سے وہ خارق عادت امر ظهور پذیر ہوا۔ جو اس کا وشمن دیکھنا چاہٹا تھا اور جے کر ڈالنے ہے وہ خود عابر تھا۔ اس مجرے کی دو سری مثال ہے ہے کہ مخالف دعوی نبوت کرنے والے سے کے کہ اگر وہ اپنے وعوی میں سچا ہے تو فلال ورخت کو تھم دے کہ وہ یماں آ جائے۔ یا فلال مردے کو کے کہ زندہ ہو جا۔ اور وہ زندہ ہو جائے۔ اور پھر بغير خدا جو کھ بھي اس كى خواہش ہے امركن كنے سے كر ڈالے۔ جس كو ديكھ كر اس كا ومثمن عابر اور ناتوال مو جائه اور وه اسلام قبول كر جائه اس مجره كيت ہیں۔ جو جادو اور سحرکے برخلاف عمل ہے۔ کیونک پیغیبرائٹی کے مقابلے میں ساحرادر دد مرے شعیدہ بازول کی قوت محدود ہے۔ وہ صرف ای کام کو سرانجام دے سکتے ہیں جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں اور اس بات کی توثیق نمیں رکھتے کہ جو لوگ چاہتے ہوگئے بورا کرکے دکھائیں۔

فرق دوم : سحراور سحر جیسے دو سرے کام ایسے لوگوں سے مخصوص ہیں جو ایک مخصوص جگہ اور مجلس میں اپنے جادہ پر عمل کرکے دکھاتے ہیں۔ اور دو سرے لوگ جو اس جگہ سے باہر ہوں ان پر اس سحر کا کوئی اثر نہیں ہوتا جیسے کہ نقل کیا گیا ہے۔ کہ ساحر پہلے اپنے معمول کا نام کھتا ہے۔ پھر اس پرعمل سحرکر آ ہے۔ تو معمول وہ پچھ دیکتا ہے۔ براس پرعمل سحرکر آ ہے۔ تو معمول وہ پچھ دیکتا ہے۔ براس پرعمل سحرکر آ ہے۔ تو معمول کو دہ پچھ دیکتا ہے۔ معجزہ اس کے برعکس ہے جیسا کہ پنجبر منیں دیکھ کتے جو اس کا معمول دیکھ لیتا ہے۔ معجزہ اس کے برعکس ہے جیسا کہ پنجبر خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک اندھے کو شفا دے کر بینا کر دیتے ہیں تو اس آدی کو جراک دیتے ہیں تو اس آدی کو براک دیتے ہیں تو اس آدی کو براک دیتے ہیں تو اس آدی کو براک دیتے ہیں تو اس کہ برنا فرق ولالت کر آ ہے رہ العالمین کے اس قول پر جو قرآن پاک ہیں معجزہ موی برنا فرق ولالت کر آ ہے رہ العالمین کے اس قول پر جو قرآن پاک ہیں معجزہ موی این عمران کے سلمہ بین ذکر ہوا ہے۔ و نوع بیدہ فافا ھی پیضا و للنا ظرین (ا) اور موی موی نے اپنے ہو تھ کو اپنے بغل سے باہر کھینچا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ چاند کی طرح سفید اور نورانی ہو گیا ہے۔

موی کے مہارک ہاتھ کا یہ نور سب دیکھنے والوں نے دیکھ لیا۔ اور یمی ایک بہت بڑا فرق ہے معجزہ و تحریبی۔ تحر معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اپنے دل کو خوش رکھو سامری کون ہے جو اپنے ہاتھ کو ید بیضاء کی طرح نورانی کرکے دکھلائے؟

تیسرا فرق: مجزے کا واقعہ ہونا صاحب مجزہ کے فقط ارادہ اور توجہ پر مخصر ہے۔ اور یہ کام بجالانے میں اے کسی آلے یا سامان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلاً کسی ماور زاد اندھے پر پاک پیفیرانی توجہ کرتے ہیں اور وہ اچانک بینا ہو جاتا ہے اور تمام لوگ اے دیکھے لیتے ہیں کہ وہ بینا ہوگیا۔

لیکن سحر کا مقام سے نمیں۔ وہ بغیر اسباب ظاہری واقع نمیں ہوتا بلکہ ان تمام چیزوں میں کا ایک مقام ہے۔ اگر ایک کی بھی کی واقع ہو جائے تو ساحر اپنا عمل سرانجام نمیں دے سکتا۔ قرق چہارم: ساحر کے لیے اس کے سحر کا رد کرنے والا بھی ہے لین اس کے مقابل ایک ایک طاقت آ جائے جو اس سے بڑھ کر قوی اور طاقتور ہو جس کے نتیج میں وہ عابت آ جائے اور اس کا سحرباطل قرار پائے۔ لیکن صاحب معجزہ کی طاقت وہ طاقت ہے جس کا مقابلہ کرنے کی کوئی بھی طاقت و توانائی نہیں رکھتا۔ جو اس سے یا تو مقابلہ کرے یا گھراس کے عمل کو باطل قرار وے۔ ایسی قدرت ماسوائے اللہ کے کسی کے باس بھی نہیں۔

یانچوال فرق : جو محض نبوت کا مدی ہو تا ہے اور دعوی کرنا ہے کہ وہ کا ننات کے مالک کا بھیجا ہوا پغامبر ب تو اس کا دعوی لازم ہے کہ عقل سلیم کے مطابق اور موافق ہو۔ اور وہ ایس ممی چیز کا وعوی نہ کرنا ہو۔ جو اہل دانش کو نا پندیدہ ہو۔ اے یہ نہیں چاہیے کہ جو چیز عقل سلیم کے مخالف ہو اس کا دعوی کرے۔ کیونکہ پیفیبراور جحت من عقل ہے - البت معى نبوت بوائے أب كو ضرائے تعالى كا تمانده كها ہے - وقفل يمخلاف ايك يت بحيى تنين كهنا- اور فقل وانتش كيخلاف ايك بجين محمرة بين ديما بتللاوه تبھی بھی رہنیں کہ ثنا اور مزہی ایک وہم ہے کوقسم دلا ماہے کر فراننڈ تعالیٰ کی بحائے گوسالم کی پیشش کریں بھیسے کہ سامری نے کہا بی کونکوعقل اور عقامی کرنے دیا ہے کہ ظالم کرنا اور کوسالم كويوجنا برا فعل ہے اور كوسالد كريتش كى فابليت نهيں ركھتا جاہے وہ جنتے مجي باغيں كوم عام رواج کے برخلاف اور عام لوگ جن کا عقل کو آہ ہو تا ہے اس کی تصدیق کر دیتے ہیں چنانچہ کافی لوگ ایسے تھے جنہوں نے سامری کے گوسالہ کوسے مانالیکن عاقل۔وانا اور عقل سلیم کے مالک لوگوں نے سامری کے دعوی نبوت کو باطل جانا اور اے مسترو کر دیا اور ای تبت ہے بعض بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ صرف خرق عادت ججت نمیں ہوا کر پا۔ لیکن جس وقت عقل سلیم اس کی صداقت کو تشلیم کرنے کا عظم دیتی ہے پس تھی صونی یا کسی اور فخص سے جب کوئی خرق عادت ظہور پذیر ہو تو وہ خرق عادت اس کے وعوی اور ججت کو منکشف نہیں کرتی۔ کیونکہ عقل جو ججت بالمنی کا درجہ ر کھتی ہے اس خرق عادت کو جھٹلانے اور تشکیم نہ کرنے کا تھم دیتی ہے۔ اور خرق عادت كوئى اليى چيز شيى \_ مكريد ايك آزمائش اور امتحان ب- مدى نبوت اور عوام دونول كے ليے-

چھٹا فرق : پیغبروہ مخصیت ہوتی ہے جو ظاہر نشانیوں اور علائم کا مالک ہوتا ہے۔
جس کولوگ اپنی خداد عقل ہے پہان لیتے ہیں اور عارف پیغبر کی بزرگی اور ظلمت نفس کے مقامات پر ایس ہے آگاہ ہوتے ہیں۔ مثلاً شرافت مسب و نسب ظفت اور اخلاق جمیدہ الفاق جمیدہ الفاق جمیدہ الفاق جمیدہ الفاق بیندیدہ مثلاً سپائی افغاق اور درسی مجیدہ اور درسی کی دل بھی سے وری بیغیر کے برق کا داور آبانی میں کیا استی سے وری بیغیر کے برق کا داور آبانی دل بھی سے وری بیغیر کے برق کا داور آبانی وہ اور درسی کی دل بھی سے وری بیغیر کے برق کا اور افغال مواجعہ دری بیغیر کے برق کا اور افغال مواجعہ دری بیغیر کے برق کی افغال کی دل بھی ہیں۔ جو لوگوں کے دلوں کو ظاہری اور قام کا دور اور مال دنیا کی خاطر ان کے دلوں کو ظاہری حربوں سے گرماتے ہیں صرف طلب زر اور مال دنیا کی خاطر ان کے طالب بھی پست حربوں سے گرماتے ہیں صرف طلب زر اور مال دنیا کی خاطر ان کے طالب بھی پست سے سامل ہوتی ہیں۔

بعضے بررگوں نے فرمایا ہے کہ باطل ریا ضوں کے کرنے والوں سے جو پچھ بھی ظہور
پزر ہوتا ہے اس کو استدراج کہتے ہیں نہ کہ کرامت اور معجزہ کیونکہ وہ ہشینگوئیاں
بھی کرتے ہیں اور جو بھی خبریں دیتے ہیں ان کا عالم وحی و الهام سے کوئی تعلق شیں
ہوتا۔ بلکہ بیہ سب کچھ ان تعلقات کی بناء پر ہوتا ہے جو دو دوستوں کے درمیان ہوتے
ہیں۔ اور یا پھر اپنے نظریہ اور سمجھ کے مطابق ایسی باتیں کہتے ہیں اور یا پھر شیطان
اور جنوں کی ہدو سے ایسی خبریں دیتے ہیں۔ اور چو تکہ ان کی بنیاد اور مرتبہ مشحکم اور
مضبوط شیں ہوتا۔ اس لیے ان کی باتیں مجھی واقع کے مطابق نکلتی ہیں اور مجھی ظاف
واقع۔ چنانچہ سید جلیل سید محمد مدی مرتضوی تشکرودی اپنی کتاب اعجاز الاسلام ہیں جو
واقع۔ چنانچہ سید جلیل سید محمد مدی مرتضوی تشکرودی اپنی کتاب اعجاز الاسلام ہیں جو

کہ گذشتہ سال ہند کے منجمین نے بیٹین گوئی کی جو شائع ہو گئی۔ جس بیں بنایا گیا کہ عنقریب ایک ستارہ سقوط افتیار کرے گا۔ جس کے نتیج بیں ذہروست جائی و مالی نقصان ہو گا۔ اس ستارے کے ڈوب جانے کا وقت بھی وہ معلوم کر پچے تھے۔ کیونکہ اکثر اخبارات اور رسالوں بیں یہ ناریخ چھپ پچی تھی۔ اس بیشنگوئی نے ہندوستان کے باشدوں کو بردا معظرب اور پریشان کیا۔ چنانچہ اکثر مرد عور تیں پچے بوڑھے بوجہ اس باشندوں کو بردا معظرب اور پریشان کیا۔ چنانچہ اکثر مرد عور تیں منج بوڑھے بوجہ اس کے کہ وہ ان منجموں کی چشنگوئی سے عقیدت رکھتے تھے خوف ڈر کے مارے بھا ژول اور حراوں اور جنگلوں کی طرف بناہ لینے کے لئے بھاگ گئے۔ لیکن مقررہ تاریخ پر بیہ اور اس ستارہ کے ڈوب جانے پر تباہی و بربادی کا خوش بیشگوئی جھوٹا سا واقعہ بھی رونما نہیں ہوا۔

سالوال فرق: محراور اس سے ملحقہ جتنی دو سری چزیں میں کوئی حقیقت و اصلیت حميل ر كمتيں۔ بلك يد مجزه كے مقابلے ميں بالكل بے حقیقت ہیں۔ مثلا ايك جادوگر این جادو کے علم سے لکڑی کے ڈنڈے یا رہے کو سانب میں تبدیل کر دیتا ہے یا پھر یانی کے ایک قطرے کو دریا بنا کے دکھا تا ہے۔ حقیقی صورت میں وہ مار اور آ ژوھا شیں ہوتا اور نہ ہی وہاں ٹھا تھیں مار تا ہوا دریا ہنے لگٹا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں معجزہ خصوس حقیقت ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ایک خٹک درخت کو معجزے سے سبز کر دیا جا آ ہے تو وہ درخت حقیقت میں بھی سز ہو جا آ ہے اور بھٹ سز رہنا ہے اور اگر میوہ وار ورخت سے تو پھر سالوں میوہ ویتا رہتا ہے جیسے کہ قرآن یاک کی زبان میں یاک بروروگار عالم نے فرعون اور فرعونیوں کی سرکوبی کے لیے جناب موسی سے خطاب کیا۔ و النّ ما في يمينك تلققهما صنعو الين عصاكو بجينك وو كار جو يجمه جاروگرون نے اخراع کیا ہے وہ اسے ہڑپ کر جائے۔ حنیانچہ جونمی جناب موی علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے امریر اپنا عصا پھینکا تو وہ خٹک عصا فورا ا ژرھا بن گئی اور لکڑی اور ری کے بنے ہوئے جادو گروں کے مجینے ہوئے تمام سانیوں کو نگل گئی۔ اور وہ ان کو نابود کر گئی۔ اس طرح سے کہ دوبارہ صحیر تمھی ظاہر نہیں ہو سکے۔ جب یہ مجیب واقعہ رونما ہوا تو تمام ساح سمجھ گئے کہ یہ کارنامہ خدائے عزوجل کا ہے۔ اور اس لیے یہ حقیقت ہے جو بھر کی طاقت سے باہر ہے۔ اور قدرت متعال کے قدرت اور طاقت کا ایک مظاہرہ ہے۔ النذا جادوگر عائز آکر فورا جناب موی کے قدموں میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔ کیونکہ وہ جادوگر جو علم اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس کی مدد سے انہوں نے کئڑی اور رسول کو سانپول کی شکل دے دی تھی اور وہ سانپ نظر آفے لگے کھے انہوں نے کئڑی اور رسول کو سانپول کی شکل دے دی تھی اور وہ سانپ نظر آفے لگے اور وہ سانپ اور اور وہ سانپ اور اور علی دعمائے مؤئی حقیقت میں اور وہ سانپ اور اور علی دعمائے مؤئی حقیقت میں اور جادوگروں کے سب اسباب و اوزار کو نگل گیا۔ اور پھر وہ اپنی اصلی صورت میں لوٹ آیا۔ لین موی رضا علیا اسلام نے دیرگ تر اور بالاتر معروب نیں ایک تیا۔ اس سے بزرگ تر اور بالاتر اور کائی لوگوں نے اسے اپنی آئھوں سے دیکھا۔ کہ قدرت التی سے پاک آنام نے اتمام جمت کی خاطر قالین پرسے ہوئے دو شرول کی تصویروں کو حقیقی شیروں میں بدل دیا۔ جنوں کی خاطر قالین پرسے ہوئے دو شرول کی تصویروں کو حقیقی شیروں میں بدل دیا۔ جنوں کے امام پاک سے گنافی کرنے والے حمید مران کو پھاڑ کھایا اور اس طرح اس کی گنانے در شرمناک زندگی کا خاتمہ کردیا۔

پس ان واقعات سے جن کا اوپر ذکر ہوا معلوم ہو گیا کہ مجزہ حقیقت میں ایک ایساعمل ہے ، بوے ہوے برے برے خرد مندوں کو جرت و استجاب کے عالم میں پھینک وہتا ہے۔ برے برے مظیر سرکٹوں کو جو اس ظاہر کی دنیا میں عارضی قوت و دید ہد کے مالک ہوتے ہیں طیفہ مامون کی طرح وہ یہ مجزہ دیکھ کر ڈر کے مارے بے خود ہو جاتے ہیں اور ان پر سکتہ طاری ہو جاتے ہیں اور ان پر سکتہ طاری ہو جاتے ہیں فلمور پذیر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور ایبا مجزہ حجت خدا کے دست قدرت سے بی ظمور پذیر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی خدا کے جون و چرا ہی کی اجازت اور قدرت سے ظمور پذیر ہوتا ہے۔

تذکرہ ا: سب سے اول میہ کہ معجزہ پینمبر کی نبوت کے دعوی کا شبوت مہیا کرتا ہے۔ باکہ لوگ جان لیس کہ وہ سچا پینمبر ہے۔ اور اس کی نبوت کا اقرار کر لیس اور اس کی اطاعت اور بیروی میں جوت جائیں۔ اور ہدایت یا جائیں نبوت کے شبوت کے علاوہ معجزہ کے برپا کرنے کی اور کوئی وجہ اور ضرورت نہیں رہتی۔

اور دو سرے معجزات یا تو یکھ لوگول پر اللہ تعالی کے لطف و عنایت کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے تھے یا پھر دشمنول اور منکرول پر اتمام ججت کی خاطریا پھر ان چند لوگوں کے لیے جو پیفیبر کے ایک معجزے سے ناواقف ہوتے تھے۔ تودو سرا معجزہ صرف امر نبوت ان پر روشن کرنے اور اتمام ججت کی خاطر ظہور پذیر ہو تا تھا۔ حضور سرکار دو عالم خاتم النبین صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے بہت سے معجزول کا ظہور ہوا جو نقل ہو کر کتابوں بین درج ہو چکا ہے۔

جس طرح کہ مشہور کتاب " متنھی الامال" میں پاک رسول صلعم کے جار ہزار جار سو چالیس معجزات ابن شهر آشوب نے نقل کیے ہیں۔

تذکرہ ۱ القرار العظیم میں میں میں میں میں میں اس میں ہاتی نہیں ہے۔ ماسوات ہمار میں ہم اس میں میں ہم ہم ہما تم النبین حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن پر نبوت ختم ہوئی اور اس لیے خدائے عزوجل نے آنخضرت کو خاتم النبین کا خطاب عطا فرمایا۔

اور پھر رسول اکرم صلحم نے ارشاد فرایا۔ "لا نبی بعدی" میرے بید کوئی نبی نمیں آئے گا۔ اس لیے آپ کے احکام شریعت جو منجانب اللہ آپ پر نازل کئے گئے شے ناآخر دنیا باتی ہیں۔ اس سب سے آپ کے مغزات آبیامت باتی ہیں۔ شلا علوم و معادف اللی اور نیبی فریں جو تقریباً احادیث رسول صلحم کی شکل میں باتی ہیں اور پیر آپ کا سب سے برا معجزہ قرآن مجید ہے جو آپ پر جرائیل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نازل ہوا اور جس کو دیکھ کر پوری دنیا کے اہل وائش جران تبارک و تعالی کی جانب ہو آپ کی صرف ایک آیت کے برابر بھی کوئی آیت اور شدر ہیں اور وہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت کے برابر بھی کوئی آیت سے برابر بھی کوئی آیت

چنانچه سوره بنی اسرائیل میں الله تعالی اپ پاک بی سے خطاب کرتے ہوئے فراتے ہیں۔ "قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یا تو بمثل الفران لا یاتون بمثلہ و لو کان بعضم لبعض ظهروا" "اے توفیران سے کہ دو کہ اگر تمام جن و انس بھی جمح

ہو کر یہ کوشش کریں کہ وہ قرآن کی مثل بنا دیں تو وہ ایبا نہیں کر سکیں گے۔ اگرچہ
ان کا ایک گروہ دو سرے گروہ کی جتنی بھی پشتیبانی کیوں نہ کریں۔" اور یہ چیز آپ پر
مخفی نہ رہے کہ قرآن مجرہ ہونے) کی وجوہات کافی سے زیادہ جین۔ جن کی اپنی اپنی جگہ پر
پاک کے ائباز (مجرہ ہونے) کی وجوہات کافی سے زیادہ جین۔ جن کی اپنی اپنی جگہ پر
یادوہانی کر دی گئی ہے۔ قرآن پاک کا ایک مجرہ یہ ہے کہ ہر قتم کے وضنوں نے یہ
کوشش کی کرقرآن پاک کو بچ میں سے غائب کر دیں۔ یا بھراس کی ماند دو سرا قرآن
شور ماری کرنے گئی نوہ ایبا نہیں کر سکے کیونکہ قرآن پاک کا محافظ خود خدائے ذوالجلال

انا نحن نزلنا الذكر و انا لد لحافظون الله (ترجمه) "ب شك جم في اس وكرياك كو نازل كيا اور جم بى اس كى حفاظت كرف والے بين-"

اب جبکہ قرآن پاک کی نزول کی تاریخ سے لے کر پورے چودہ سو سال گزد چھے ہیں مائے فرمائیں کہ روز بروز قرآن پاک کی نورانیت اور عظمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور پوری دنیا کو اس نے اپنے قینہ اثر میں لے دکھا ہے اور تخالفین کے ولول کو ہا کر رکھ دیا ہے۔ اور آج فیر مسلم علاء و اہل دانش قرآن پاک کی عظمت و بزرگ کے سامنے سر تنگیم خم کئے ہوئے ہیں اور اللہ کے اس بر لمحہ بڑھتے ہوئے تابدہ نور نے دنیا کے سامنے سر تنگیم خم کئے ہوئے ہیں اور اللہ کے اس بر لمحہ بڑھتے ہوئے تابدہ نور ان کے دنیا کے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا ہے۔ قرآن اپنے نور سے پوری دنیا کو علم اخلاق پندیدہ اور صفات حمیدہ کی طرف ہوایت اور رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن پاک تو ایک بی بید وہ سر سبر و شاواب راستہ ہے جس پر سرکرنے سے انسان ایک بی راستہ نہیں بھونا۔ اس کی بنیاد ایس مضبوط اور مشکم ہے جو وقت گزرنے کے سامنے ساتھ ساتھ بھی ویران ہونے والی نہیں۔

تذكرہ سو، جب پاك بخير صلم كى نبوت ثابت ہوگى اور لوگوں كو معلوم ہو گياكم رسول پاك صلم ہوا و ہوس سے يا اپنى طرف سے كوئى چيز شيں كہتے۔ قرآن پاك كى اس آيت كے مطابق "و ما ينطق عن الهو ى ان هو الا وهى بو هى" (ا) (ترجمہ) میرا محبوب اپنے خواہش نفس سے کوئی بات نمیں کتا۔ گریہ کہ آپ پر دی نائل ہو' پس جس وقت بغیر اپنے وصی کو معین و مقرد فرما آ ہے تو وصی بغیر کے لیے ضروری نمیں وہ اپنے سیحائی کے لیے کوئی معجزہ مالایاں بناء پر معجزہ کے لانے ک مضورت نمیں رہتی۔ اس کے باوجود آئمہ طاہرین علیم السلام میں سے ہر ایک ہستی ضرورت نمیں رہتی۔ اس کے باوجود آئمہ طاہرین علیم السلام میں سے ہر ایک ہستی نے یہ شار معجزات و کرامات و کھائے ہیں جس سے لا تعداد شیعہ کتابیں بحری پری ہیں۔ بلکہ ہارے عام بھائیوں نے بھی ایسے کائی معجزات اپنی کتابوں میں نقل کے ہیں۔ بلکہ ہارے آئمہ اطمار علیم السلام کے یہ معجزات ان کے دوستون کان کے لطف و ہیں۔ ہمارے آئمہ اطمار علیم السلام کے یہ معجزات ان کے دوستون کان کے لطف و کیم کے سب سے ظہور پذیر ہوئیں اور ان کے دشمنوں پر اتمام جمت کی شاطر' باکہ وہ گرائی چھوڑ کر داہ داست پر آ جائیں اور این کے دشمنوں پر اتمام جمت کی شاطر' باکہ وہ گرائی چھوڑ کر داہ داست پر آ جائیں اور این نجات یا جائمیں۔

تذكره ١٦٠ جان ليس كه معجزه كاظهور عظيم روحاني فخصيتوں كى حيات اور زندگى ميں ہوتا ہے۔ ونیا سے اٹھ جانے کے بعد معجزہ لازم قرار نمیں پاتا۔ اور ہمیں ابھی تک الی کوئی اطلاع نمیں ملی کہ دنیا ہے رحلت کر جانے کے بعد بھی کمی پینبریا وصی پینبر ے مجزات کا ظهور ہوا ہو۔ گر خاندان عصمت و طمارت علیم السلام کے کیا کہنا کہ بعد از رحلت بھی ان پاک و پاکیزہ ہتیوں کی قبروں اور دوستوں کے توسل چاہنے کے سبب لا تعداد معجزات كا ظهور جوا اور ابهي تنك يهال ان مزارات مقدسه أثمه طاهرين علیم السلام پر معجزات کا ظہور ہو تا ہے۔ مثال کے طور پر یماں پر آکر کانی مریض شفا یاب ہوتے ہیں۔ ان کے درد اور تکایف دور ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی حاجتیں بوری وہ جاتی ہیں۔ جن کینے چند کا ذکر ہم اللہ تعالی کی مائید سے بعد میں ضرور کریں گے۔ ا كريم يع والله الله عنه والله اس سام مخلوظ مو سكيل بن مجرات كا تعلق مارك پارے امام حضرت امام علی الرضا علیہ السلام ہے ہے ال کا در کر ضراس کتاب زندگی و شادت امام رضا میں کیا جائے گا۔ آخضرت مصمعجزات كاظرورواسات تحت ايك اس لیے کہ لوگوں کو پت چلے کہ لوگوں کی فریادوں کو سننے والے اور ان کی مدد کرنے والے دین خدا کے پیشوا' اور دربار احدیت کے محترم اور معزز کار کن یمی حضرات ہیں۔ اور باکہ لوگوں کو پہ چلے کہ دو سرول کو پکڑ کر اپنا پیٹوا مانے سے ان کا کام نمیں چلے گا۔ اور ان کا کوئی درد دور نمیں ہو گا۔ اس دجہ کی بناء پر انہیں چاہیے کہ وہ خاندان رسالت ماب اہل بیت رسول صلع کی پناہ میں آ جائیں۔ اور ان کا دامن صدق و خلوص سے پکڑ لیں۔ ان کی اطاعت اور پیردی کریں باکہ عذاب التی سے نجات یائیں اور ونیا و آخرت کی سعادتوں سے بہرہ ور ہوں۔

دوسری وجہ آئمہ اطمار علیم اسلام سے مجزات کے ظہور کی یہ ہے کہ دنیا کے لوگ سمجے لیں کہ ہم اہل بیت رسالت صلح کی حیات و ممات اور زندگی و موت ایک جیسی ہے۔ اگرچہ ہمارے تیمنوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا اور ہمیں قتل کر ڈالا۔ اور ظاہری لحاظ سے ہم اس دنیا سے چلے گئے لیکن یاد رکھو ہم مردہ نہیں ہم زندہ ہیں۔ اور تم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ تمہارے رفتار و کردار سے ممل طور پر باخر اور آگاہ ہیں۔ بلکہ آپ کے اندرون اور آپ کے ضمیر پر اطلاع رکھتے ہیں۔ (گرابات رضوبیہ) منقدت ترجم اشعار :

بنده درگاه : یا امام رضا علیه السلام مین تیرے در کا گدا اور تیرے سر راه پر بیشا موں۔ میں تیرا عاشق موں اور تیرے ولیسند چرے پر قربان موں-مجھ تفر ده علام بایک نگاه کرم کیجو۔

میں جو کچھ بھی ہوں میں تیری پناہ میں جول اور تیری درگاہ کے پناہ میں جول-آپ اس قدر عظیم سخی ہیں کہ مجھ بھکاری کو بھی راندہ درگاہ نمیں کریں گے۔ میں تیرے باخرول کی نوازشات سے آگاہ ہوں

تو ایک دریا ہے اور میں وہ تھی ہول جسکا ہاتھ آپ کے دامن سے بندھاہوا ہے۔ تو کرہا ہے اور میں تیزا مجدوب ہوں۔ میں تیرسے پاک دکا ایک تکا ہوں اسے کہ تو ہم سے گناہ سے اور میں تیرا محدوب ہوں۔ میں تیرا خادم پاک و پاکیزہ ہے۔ آخر میری طرف بھی ایک نظر کیجئے جو کچھ بھی ہوں چر بھی تیرا خادم اور تیرے اللہ کا ایک بندہ ہوں تیرے جرمیں میرا دل ایک خاموش آریک گھر کی مانند ہے۔ ذرا مجھے اینے چرے کی زیارت کرائے۔ کیونکہ میں تیرے رخ الور کی

دیدار کا متمنی ہوں۔ میرے ول کو تیری جدائی سے ملال (رنج) پیٹیا ہے ای لیے میں تیری جدائی میں آمیں بھرکے ایک تاریک آئینہ بن گیا ہوں۔ وہ آئینہ جس نے گل حسین کا دیدار نہ کیا ہو وہ کانٹوں سے اپنے دامن کو بچاتا بھرتا ہے۔ لیکن میں تیرے راہتے کی مٹی کواپنی مر پر رکھ الیا محسوس کرتا ہوں جیسے کہ

ہے۔ کیلن میں تیرے رائے کی مٹی کواپنی سرپر رکھ ایا محسوس کرتا ہوں جیسے کہ میرے سرپر آپ نظرت کی طرح تمام میرے سرپر آپ نے تاج رکھ ویا ہو۔ بیس مشہور شاعر حسان بن طابت کی طرح تمام لوگوں سے تمام عمر بے نیاز رہا کیونکہ میں آپ کی بارگاہ کر آسو برسائے والا اور آپ کا بھی خواہ ہوں۔

## تجزبيه وتحليل معجزه

مادی و صنعتی پیشر فتیں: جنگی اور وحثی زندگی گزارتے گزارتے انسان بالاخر مشکلات بند بنا اور اس نے اپنی اکثر مشکلات اپنی طاقت کے زور سے عل کرنا شروع کر ویں۔ بہاڑ جیسی مشکلات جو حضرت انسان کے راستے میں حائل ہو کیں وہ اس نے اپنی عظیم علمی سائنسی اور صنعتی ایجادات کے سبب آسان کر دیں اور بالا فر وہ تمام رفع اور مشتت جو اس فائی دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر اس نے اشفائی تھی اب وہ باتی نہیں رہی اور علمی و سائنسی ترتی کے سبب اس کی زندگی آرام و راحت سے معمور ہو گئی۔

نی صنعتی پیشرفت اور بے شار جرت میں والے والی ایجادات روزانہ حضرت انسان کے باتھوں انجام پذیر ہوتی ہیں۔ انسان گختیوں کو سلجھانے کے لیے جس قدر تھکا دینے والی شختین و جبتو ابھی تک کی جا بچی ہے اس کے بہت بہتر نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ قابل افسوس ، لیکن وہ بد بختی جو سخت موجب افسوس ہے ہیہ ہے کہ انسانیت کا یہ ہر سروسامان قافلہ اس عظیم مادی اور صنعتی ترقی کے باوجود بے سرو سامانی کے اس ولدل میں جا پھنا جمال سے اس کا نہ صرف لگانا محال ہے بلکہ انسانی کاروالہو دین و

معنویت وادی نسیات و شرف و انسانیت سے بہت چیچے روگیا ہے۔
انسانی شرف معنویت و فغیلت جو کہ بشریت کا اُنتری مرحلہ کمال ہے اس ونیا میں ایک
یار پھراسے نظر انداز کرکے چیچے ڈال دیا گیا ہے۔ گویا اسے انسانی مشینی زندگی کے اس
دوڑ نے برے طریقے سے بڑپ کرکے ہفتم کر لیا ہے۔ زندگی کی مشکلات کو آسان کر
دینے والی یہ مادی پیشرفت بجائے اس کے کہ وہ انسانی روح کی ترقی اور بلندی کے لیے
استعال ہوتی اور انسان اس سے فاکدہ اٹھاتے۔ اس کا اکثر حصہ شیطانی اہداف کے
حصول اور ذلیل اور گری ہوئی مقاصد کی جکیل اور سعادت کو جلا کر فاک کرنے والی
نفسانی خواہشات کی جکیل کے کام میں لائی جا رہی ہے۔

انسان بجائے اس کے کہ اس عظیم علمی صنعتی اور سائنسی میدان بیل عظیم پیٹرفت کے لئے پاک رب العزت کا شکریہ اوا کرے وہ اکثر انسانی و اخلاقی سرحدوں کو پھلانگ کے حیا عفت نفیلت اور معنویت کے دیوار کو کلاے کلاے کرے گرا دیتا ہے اور بری ہے شری ہے وہ اعلی حقائق اور عمدہ انسانی فضیلتوں کے خوبصورت اور عالیشان علات کو مسار کرنا شروع کر دیتا ہے اس حد تک کہ جمال پنچ کریہ کما جا سکتا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات اس مادی و حیوانی زندگی میں جو سب اس کی فکر کی اختراع ہے بی یہ اشرف المخلوقات اس مادی و حیوانی زندگی میں جو سب اس کی فکر کی اختراع ہے بی اس قدر غرق ہو گیا ہے کہ پورے نوع انسان کو نفرت و حقارت مادیت اور خود غرضی کے اس خطرفاک بھنور میں پھنسا گیا ہے جمال پر وہ مسلسل خوطے کھا دیا ہے اور اس کے زندہ نیج جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔

یورپی ترن کے برے اثرات: سب سے عجیب تر وہ برے اثرت ہیں جو گذشتہ دس سال میں اس مادی اور صنعتی ترقی نے ہمارے نوجوانوں کے قلب و ذبئ پر مرتب کر لیے ہیں۔ کیونکہ نودہ المحاکم ملک صنعتی اداروں کے اندر اور باہر یورپ کے کالجول اور یونیورسٹیوں میں مختصر سا تعلیمی دود گزار کے ہمارے نوجوان اس مادی اور صنعتی ترقی سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ اس مشینی تین کے مقابلے میں اس وسیع ونیا کے تمام مقائق کو دیکھنے کے باوجود ان دیکھا قرار دے دیتے ہیں۔ اور سوائے مادہ اور

ان کے وہ کی دو مری چرے قائل ای نیس رہے۔ یے تھ نظراور کم عقل مروہ گان کرما ہے کہ کشف سے اس عالم بست و بود کے چند مجول اسرار و رموز کا قاعدہ و کلیہ حضرت انسان کے تبضہ قدرت میں آ جاتا ہے جس كى وجد سے اس زمانے كے انسان كوہن كا كتات كے سارے سريست رازوں كا حل كشف کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس غلط گمان اور گلر کے نتیج میں سے ہراس تطعی حقیقت سے انکار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ان کے ناقص اور سازتی زہن سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اور لول قطعی اور ٹھوس حقیقت کو بدی بے رحی کے ساتھ رو كردية بين اوريون اس بار حقيقت كو الفالے سے اپنے آپ كو آزاد كر ليتے بس- يہ ايكاليى صورت ب جس يربيد كمنا عابي كد "باين عقل و دانش ببايد كريت" اس قبیل کے لوگ اپنے چند خام اور مجھول معلومات کی بنا پر اس قدر سر کش اور مغرور ہو جاتے ہیں کہ اینے کم وزن افکار و خیالات کو دنیا بھر کے حقائق کی کموٹی قرارے ويتے ہیں۔ اور اس طرح علم و والش كے مقام پر سب سے بوى خيانت كے مرتكب مو جاتے ہیں۔ اور اس جال کے اعلی ترین حقائق کے جم پر سخت ترین اور مملک ترین ضریات لگا اعلی اس سے بالاتر خیانت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ عملی طور پر علم اور اسرار جمال کو جن ير حفرت انسان في وسترس حاصل كرلي ہے اى سائنسى و سيكنيكى علم كے مناج سمجيں۔ اسكے نتيج ميں ہر حقيقت كويا تو بم محصف سے قاصر مول اوريا چروہ علوم جدیدہ کے مطابق نہو تو اس کو بدی بے شری اور ڈھٹائی سے رو کر دیں۔ اس صورت الل واکثر آ لکسیس کارل کے قول کے مطابق سے ضروری نہیں کہ حقیقت بیشہ امارے لیے سادہ اور قابل فعم ہو۔ ممکن ہے اس دنیا میں ایس حقیقیں موجود مول جن کو ہم نہ جانتے ہوں اور یا پھران کو سجھنا ہمارے لیے وشوار ہو۔ واكثر موصوف افي كتاب "انساني حقيقتين جو ابھي تك پيچاني نه جا سكيس-" مين رقطراز ہے۔ وہ علم کے خرائے ہو ہارے وانشور قلاسر عارف لوگ اور شعرا ہارے ليے بطور بیش قیمت میزاث کے چھوڑ گئے ہیں اس پر ہم سوائے اماری اپنی عادات اور روب کے مطابق چند معمولی حقائق کے جان لینے کے مجموعی طور پر کوئی دسترس نہیں رکھتے۔ بیہ قول ہے اسی معروف وانشمند اور مفکر کا جو اپنے علم کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔

على الرغم وه تجرباتى معلومات جو بستى واحد قائم و دائم كے بارے بين جارے باتھ لكى بين ابھى تك اس نسبت سے بيشتر مربوط مسائل پورى طرح سے تاريكى كے غلاف كے اندر مستور ہیں۔

یونانی فلاسفر افشین کا بیان ہے۔ اب جبکہ میرا بردھایا آگیا ہے۔ بیں سوچتا ہوں کہ کانی خفائق ایسے ہیں جن کا بیان ہے۔ اب جبکہ میرا بردھایا آگیا ہے۔ بیں سوچتا ہوں کہ کانی خفائق ایسے ہیں جن کا جاننا میرے لیئے بیے حد ضروری تھا۔ جبکہ دو سری بست کی چیزیں بھی ایس جن کے کہ میں نہیں جانا۔ لیکن اس کے بارے میں کوئی یہ نہ کے کہ میں نہیں جانا۔ لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانا۔ یمان تک کہ میں اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا کہ اس ذرہ بے مقدار کی حقیقت کو جان سکوں۔

مشہور و معروف اگریز وانشور نیوٹن کتاہے کہ بیں اس چھوٹے بچے کے مائند ہوں جو دریا کے کنارے کھڑا ایک چھوٹے سے پھڑکو تو دکھ لیتا ہے جبکہ اس پھڑکے مقابلے میں علم ومعروف کا ایک بیکراں سمندر ٹھا تھیں مار رہا ہے بچہ اس کو نمیں دکھ پائا۔ الگشتان کا دو سرا معروف فلا سفر لیڈز کتا ہے کہ ہم وہ کچھ جانے ہیں جن کے مقابلے میں کانی کچھ ایسا موجود ہے جو ہم نہیں جانے اس لیے ہمارا علم پچھ بھی نمیں ہے۔ یہ میں کانی کچھ ایسا موجود ہے جو ہم نمیں جانے اس لیے ہمارا علم پچھ بھی نمیں ہے۔ یہ دعوے کہ تمام معلومات ہمارے فعلی معلومات پر انجھار رکھتے ہیں در حقیقت ان لوگوں کے ساتھ جنوں نے علم و وانش کے راھے ہیں بہت بردا جماد کیا ہے۔ خیانت کاری

محترم پڑھنے والوا یہ صرف چند چھوٹی چھوٹی مثالیں تھیں جس نے ماضی اور حال کے دانش وروں کو علم و عرفان کے میدان میں اپنی کم مائیگی کا احساس ولایا ہے۔ ان حقائق کے سامنے کیا یہ بات باعث شرم نہیں کہ ایک اٹل حقیقت کو صرف اس جرم میں کہ وہ تمارے افکار سے مطابقت نہیں رکھتا یا بھراس دجہ سے کہ وہ آج کل کے ناقص

علوم کے مطابق نہیں ہے۔ اس حقیقت کو رد کیا جائے اور اس کو نہی ندان کا موضوع بنا دیا جائے۔ پر محصرت انسان کی ہمت بڑی برنصیسی ہیں۔ معجزے اور خارق عادات واقعات: ایک معجزہ اور خارق عادت

برست خالم اور بے مروت دنیا میں عام ہے کیونکہ کو ناہ بین 'رو ماری کو جا۔

را اللہ برا کی کر ایک ناقا بل تر دیا ورسلم حقیقت ہوتی ہے ۔ انکار کلی کر دینا آج کل کی ادھ برست خالم اور بے مروت دنیا میں عام ہے کیونکہ کو ناہ بین 'کور چٹم' فضول بکواس کرنے والے منفی ذہنیت کے مالک مملکت کے کارندے اور علماء مجزوں کو خرافات اور موہومات (بے معنی و بے حقیقت) قرار دے رہے ہیں لیکن ہماری خوش نصیبی کہ جس قدر بھی ہم نے ان مجزہ مخالف علماء اور عوام کے تحریروں کو چھان مارا ماسوائے ہرزہ مرائی (فضول بکواس) نامزا اور فحش گالیاں دینے کے دلیل و منطق ان کے پاس موضوع پر کوئی مرحود نہیں۔

آیا صرف اس لیے کہ جو پہر ہم ان خاکی آگھوں سے دیکھتے ہیں اور جو واقعات عام فعم علت اور معلول کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں کے مقابلے میں آیا وہ معجزہ یا خارق العادت واقعہ جو عام فھم اسباب و علم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ کا ظہور محال و ناممکن ہے؟ نہیں ایسا بالکل نہیں۔

ائل سچائی نے ہاری اس جمالت پر ہزار افسوس کیا ہے ۔ علی الرغم اس کے کہ من شدہ اور مخرف افکار کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ یہ ایک تشلیم شدہ حقیقت ہے کہ نہ تنا مجرات ، غیر طبعی حوادث اور خارق العادت چزیں ایک مائی ہوئی اور ناقائل تردید حقیقت ہوتی ہیں پر تعقیدہ رکھنا اور ایمان لانا لازی امرہ ۔ کیونکہ عصر حاضر میں بھی ایسے مجرے مسلسل ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ شاید کہ انہیں دیکھ کر ہمارے دور کے منکر لوگ کچھ سوچیں اور خواب خفلت سے بیدار ہوں اور یک وم وہ سارے جمال کی قوتوں کے منج یعنی قادر مطلق ہمارے پیدا کرنے والے اور ہمیں توانائی عطا کرنے والے خدائے ذوالجلال کو نہ بھلا جیٹھیں۔ ماکہ بالا تر یہ مجبور و کمزور لوگ مادیت و صنعت ترقی نے جن کے گوش ہوش میں روئی شونس دی ہے ان پر ان بادیت و صنعت ترقی نے جن کے گوش ہوش میں روئی شونس دی ہے ان پر ان بادیت و صنعت ترقی نے جن کے گوش ہوش میں روئی شونس دی ہے ان پر ان

مجرات کی وجہ سے اتمام جمت ہو۔

میرے بیارے بھائی مجھے بیٹین ہے کہ پوری دنیا میں اور خاص طور پر اسلامی ممالک میں مثلاً ایران اور عراق میں شاید ہی کوئی ایما ہو جس نے اپنی زندگی میں خارق العادات واقعات کا جو طبعی اسباب و علل سے مربوط نہیں ہونے کا منظر اپنی آتھوں سے نہ دیکھا ہو۔ مادر زاد اندھے فالح زدہ لوگ اور کائی تعداد میں بھار مفلس و لاچار لوگ جو بری ناامیدی اور پریشانی کے بعد اسباب و علل سے قطع نظر آئمہ اطمار علیہ السلوۃ و السلام کے مزاروں میں مسے صرف ایکٹ اربرخالق کا نات کی خصوصی توجہ سے السلوۃ و السلام کے مزاروں میں مسے صرف ایکٹ اربرخالق کا نات کی خصوصی توجہ سے یا پھر ایک امام علیہ السلام کی زیارت کرنے پر شفایاب ہو جاتے ہیں۔ جو کہ ایک غیر طبعی خارق العادت واقعات کا بار بار طبعی خارق العادت واقع کی صمست ف ایک مثال ہے۔ ایسے واقعات کا بار بار فراوانی سے خلور پذیر ہونا خود مجزات کے امکان پر بہترین اور ہزرگر تین دلیل ہے۔ فراوانی سے خلور پذیر ہونا خود مجزات کے امکان پر بہترین اور ہزرگر تین دلیل ہے۔ فیز فراوانی سے خبرہ کی حقیقت

آسانی کتاب مقدس القرآن پر یقین رکھنے والوں کے لیے مجزہ اورایک خارق العادة واقعہ ایک اعلی سلیم شدہ اور تطعی طور پر مجزہ کہاہ۔ یکونکہ قرآن مجید سے انہیائے عظام اور بیغیران عالیقدر کے کانی سے زیادہ مجزے بالکل واضح طور پر عابت ہیں۔ کیکن اس بھگر پران لوگوں کے لیے جو یورپی اقوام کے افکار کی بتوں کی طرح پوجا کرتے ہیں اور ان کی حد سے زیادہ عزت و احرام کرنے کے قائل ہیں۔ مجبور ہوں کہ یورپ بی اور ان کی حد سے زیادہ عزت و احرام کرنے کے قائل ہیں۔ مجبور ہوں کہ یورپ بی کا بچھ ذکر یماں پر کر دوں۔ بی کے بزرگ دانشوروں کے اعلانات اور مخرب کے علم طب کے ماہرین کے نظریات اور مورپ سات کو جو وہ مجزات کے بارے میں رکھتے ہیں کا بچھ ذکر یماں پر کر دوں۔ نگر یورپ ممالک کے بلا کمی قید اور شرط کے متعقدین کو خود بخود ان خارق عادت اور مجزات کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہے۔ یونکہ خود ان یورپی مفکروں نے ان مجزات کے سامنے گھنے ٹیک دیے ہیں اور بہت مجبور ہو کر ان واقعات کا اعتراف انہیں کرنا پڑا ہے۔ مقدور فرانسی فریالو جسٹ اور یولو جسٹ ڈاکٹر ا کسیس کارل جس کو امریکہ میں مشہور فرانسی فریالو جسٹ اور یولو جسٹ ڈاکٹر ا کسیس کارل جس کو امریکہ میں مشہور فرانسی فریالو جسٹ اور یولو جسٹ ڈاکٹر ا کسیس کارل جس کو امریکہ میں مشہور فرانسی فریالو جسٹ اور یولو جسٹ ڈاکٹر ا کسیس کارل جس کو امریکہ میں مشہور فرانسی فریالو جسٹ اور یولو جسٹ ڈاکٹر ا کسیس کارل جس کو امریکہ میں

ان مشابدات کا کافی زیاده حصه ان کی مشهور طبی تصنیف "لورد" میں جمع کر دی گئی ہے۔ (اورد اس متبرک مقام کو کہتے ہیں جہاں عیسائی زائرین برائے وعا' زیارت اور شفا پانے جایا کرتے ہیں۔ اور جناب بی بی مریم پاک سے اپنے حاجات طلب کرتے ہیں۔ حاری اطلاعات اس سلسلے میں خصوصاً ان بھار وں کے سلسلے میں جو تپ دق کا شکار تھے اور یا پھر دمہ ' کھانی' زکام' جذام' چڑے کا دق' اور سمرطان وغیرہ کی بیاریوں کا شکار تھے۔ اور وہ یمال جا کر شفایاب ہوئے کے بارے میں بہت محدود ہیں۔ پھر بھی عام لوگول کے نزدیک یمال پر شفایاب ہو جانا معجزے سے کم نمیں۔ مثلاً کمی بیار کو اس مقدس مقام "لورد" پر پہنچ کز زیارت اور دعا کرنے کے بعد پہلے شدید ورو اٹھتا ہے۔ جس کے فورا بعد اے مکمل شفا ملتی ہے۔ دوسرا بیار جس کے زخم ناسور کی شکل اختیار کرکے لا علاج ہو مچکے ہیں۔ جب یمال پنچا ہے اور وست بہ وعا ہو آ ہے تو چند سکنڈ کیا چند منٹ یا چند مستوں کے بعد اس کے زخموں میں جوش پرا ہو تا ہے اور پھر یماری کی علامات و فعتا" غائب موجاتی ہیں۔ اور اسے بھوک لگنا دوبارہ شروع موجا مآ ہے۔ اور مجھی کمی نامکمل عضو کے ممل ہو جاتے سے عمل ای اس کے جملہ عوامل مرض دور او جاتے ہیں۔ عصدال موسمن:

## دور ہو جا نظرے اے مشکل ورنہ مشکل کشاسے کمتا ہوں

پھر ہڈیوں کی شکل میں تبدیلی چڑے کا سل یا سرطان کے لاعلاجی صرف دو یا تین روز میں کھل طور پر شفایاب ہو جاتے ہیں۔ یہ مغجزانہ شفا بڑی تیزی سے انسانی بدن کے اعضاء میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک تی نمیں کہ طبعی نقطہ نگاہ سے بھی یہ شفا ہر لحاظ سے مکمل ہوتی ہے۔

میرے بیارے بڑھنے والو! ماحظہ کیا آپ نے واکٹراً لکسس کارل کس قدر واضح الفاظ یں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ خوارق عادات مجرات اور واقعات کے بارے میں جارے مشاہدات کس طرح جھ نظر طیبوں کے غلط وعوول کی بوری بوری فروید کر وية بين اوريه بالكل حقيقت إ- واكثر آلس كارل صيبى الكفي محضيت كابيد اعتراف بے حد قابل توجہ ہے۔ کمی کو یہ بارا سیس کہ وہ ان کے ساتھ کمی ملم کی توہم پرئ کو سمی (چیاں) کر سکیں۔ اور پھر ڈاکٹر کارل ا لیسیس دوسرے نہیں مخصیتوں کی طرح کوئی زہی مخصیت بھی نہیں ہے۔ جو اینے زہی عقیدت کی وجہ ے ایسے معجزوں کو تشلیم کرے ۔ بلکہ بورلی ممالک میں وہ ایک برجشہ اور معروف علمی مخصیت ہے۔ اس کے بلند پایہ علمی نظرات اور علمی تجربات کی پوری دنیا قائل ہے۔ اس تنج کی مخصیت بدی وضاحت کے ماتھ یہ لکھ رہا ہے کہ نہ صرف میں تنا معجزات كا مشابرہ كر چكا بول بلك يمال كى طبى ونيا كا ايك وسيع شعبد لروجوك بورے بورب کا بوا بزرگ طبی شعبہ ہے۔ نے بھی اس متم کے معزات کے لاتعداد قطعی مشابدات جمع كررك بير-جوك ناقابل انكار اور ناقابل ترديد حقيقين مير-ڈاکٹر آکس کارل نے بول واضح اعتراف کیا ہے کہ چند بیاریاں مثلاً جلد کی بیاری اور سرطان کی بیاری جو فرض کریں ٹھیک بھی ہو جائے پھر بھی بڈیوں کی شکل کی تبدیلی اور اس طرح بعض زخمول کا اول جوش کھانا اور پیرفورا تھیک ہو جانا اور اس طرح جلد کی ٹی بی اور جلد کے سرطان کے مریضوں کا ٹھیک ہو جانا ایس بیاریاں نہیں

ہیں جن کے تھیک ہو جانے ہیں چند روز کا وقت نہ گئے۔

جبکہ ان بہاریوں کو معجزاتی انداز میں جو شفاء مقامات مقدسہ کی زیارت پر یا مجرعظیم

روحانی فرزندوں کی حجبت سے صرف چید سیکٹر جینز منٹ یا صراکر تیزیکٹوں میں عطا ہوتی ہے

وہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جن امراض کا ڈاکٹر کارل نے تذکرہ کیا ہے۔ ان سب میں

مجیب تر اور خطرناک تر مرض مرطان ہے۔ کیونکہ ہوہ خطرناک اور موذی مرض ہے۔

جس نے پوری علمی ونیا کو چاروں شانے جب کر دیا ہے۔ اور آج تک یورپ کی طبی

ونیا کے عظیم علماء بھی اس قابل نہیں ہو سے کہ اس موذی مرض کی کوئی خاطر خواہ ووا

وریافت کر سکیں۔ جو بری کامیابی سے اس مرض کی نئے کی کر سکے۔ اس جد کک کوئی خاطر خواہ ووا

امریکہ سے سابق وزیر خارجہ ڈلیس جو کہ ایک سال قبل پوری طبی ونیا کے وامن ایمنی

امریکہ میں اس مرض سرطان کا شکار ہو گیا تو کئے لگا 'دکہ اس فتم کے خطرناک

امراض کو ڈاکٹروں نے ان امراض میں شار کیا ہے جو صرف معجزہ اور خارق العاوت

طریقے پر ہی شفا یاتے ہیں۔ (غیر طبی طور پر) کیا ہم اب بھی اس معجزے سے یہ کمہ

طریقے پر ہی شفا یاتے ہیں۔ (غیر طبی طور پر) کیا ہم اب بھی اس معجزے سے سے کمہ

طریقے پر ہی شفا یاتے ہیں۔ (غیر طبی طور پر) کیا ہم اب بھی اس معجزے سے سے کمہ

کر انکار کریں کہ مجزہ ایک بے بنیاد اور وہم پر بنی اعتقادے تعلق رکھتا ہے؟

اہم ککتہ: کلیے والے کا ہدف فوق العادت چیزوں کا ظبور ثابت کرنا نہیں کہ ہر موضوع پر جو کہ مجزہ اور غیر طبعی خارق اصادت اقدیشے خاق موشوع پر جو کہ مجزہ اور غیر طبعی خارق اصادت اقدیشے خات اصل برطابق نقل ہوتے ہیں۔
اس کی تشیر ہو۔ اگرچہ ایسے مجزے سو فیصد صبح اور اصل برطابق نقل ہوتے ہیں۔
لیکن پھر بھی یہ عین ممکن ہے کہ ۱۹ میں سے ۵۰ واقعات ایسے ہول جن کو عوام مجزہ کیس لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ بلکہ جارا مقصد اس سے صرف ان کی کھ ہے کہ فی الحقیقت خارق العادت امور پر اعتقاد رکھنا ہورپ کے بزرگ وانشوروں اور مغرب کے منظیم طبی ماہرین کا بھی عقیدہ ہے۔"

مجرو کوئی خرافات اور وہم پر مبنی عقیدہ نہیں ہے۔ مجرو کا واقع ہونا اور غیرطیعی خارق العادت امرکے واقع ہو جانے سے آج کوئی بھی کلی طور پر انکار نہیں کر سکتا۔ پھر بھی ہم اس باب کا مندرجہ ذیل اشعار پر خاتمہ کرتے ہیں اور حضرت امام علی رضا ترجمانتعار

علیہ السلام کے معجزات سے اس باب کو منسوب کرتے ہیں۔ وادی ایمن :

ساہے کہ وادی ایمن میں

جناب موی نے حق تعالی سے یہ التجاکی

كداك ميرك ربكيا فرق يدے كا

اگر آپ کی بچلی میری آتھوں کے سامنے ظاہر ہو

یا رب مجھے اپنا دیدار کرا

آداز آئی که تو جھے نہیں دیکھ سکتا

میں نہیں جانئا کہ جناب مو پلی جن کو رب کا نئات کا ایک جلوہ دیکھنے کی اتنی تمنا متھی آج کمال تھے کہ وہ جناب علی ابن موسی الرصنا کے چیڑ مبارک میں خدا کا کھل کر دیدار کرتے۔

مستحق ہیں -اور کھر میک ایک بیٹا سے اور دو مری بیٹی -اور کھر ریکر بیٹی کانا) آم محروباً یا ہو اس کی داری کانام تھا۔ حالانکہ تو داس آدمی کواپنی داری کے نام کا بہتر مزمصاً -اور مزمنیت کا یس تھتھی معنوں میں طون جال آور تیل کی خبر دیتا ہی ہے مجزہ اور یس علم ہا کا ن و سا یکون کہلاتا ہے۔ جو آخضرت نے یہاں فرمایا۔

- تحف كا خواب : محد بن عيسى في ابو حبيب سادى سے روايت كى بو بسيا ن كريا ہے كه ميں في رسول ياك صلى الله عليه والد وسلم كو مجد عفد ميں خواب ميں دیکھا۔ میں فورآ آخضرت کی خدمت میں کہنجا۔ آخضرت نے فرمایا اے فلال جو پکھ تو میری اولاد کے بارے میں اس ونیا میں سرانجام دے رہا ہے کیا تو اس پر خوش ہے۔ میں نے عرض کیا اگر میں آل رسول صلح کی نبعث خونی اور اچھائی سے عمد میان کروں تہ پھر تمس کو نیکی اور احسان کا مرقع قرار دول۔ حضرت نے فرمایا ان نیکیوں کا اجر روز آخرت بھے میرے ہاتھ سے ملے گا۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ جس طال میں میں رسول پاک صلع کی خدمت میں عاضر تھا میں نے سیحانی مجبوروں کا ایک تھال جمحضور کے مائے رکھا دیکھا۔ یہ وہ محبور ہے جو اپنی کوالٹی کے لحاظ سے متاز ہے۔ میں نے آنحضورا سے عرض کیا کہ حضور اگر ممکن ہو او مجھے بھی یہ مجور عطا کر دیں۔ آنحضورا نه متحديد محد و محصر على كور مي في مجر كرد الفي تقاريحة قوده التحاره داف تعلم اس بد يس في إين أي سه كماكم اللها و سال جقة كا- اس ماريخ ك بعد مي في اس تواك واسكى شرح کو فراموش کردیا اور یمال تک که ایک روز می نے لوگوں کا ایک بحت بوا بچوم دیکھا۔ پوچھا یہ ججوم کیے ہے ۔ معلوم جواکہ وہاں حضرت امام علی رضا علیہ السلام تشريف لے آئے ہيں اور اى مجد محف ميں تشريف قرما ہيں۔ پس ميں بھى دو سرول کے ساتھ آمخضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آمخضرت کو بالکل ای جگہ یر جمال کہ حفرت رسول خدا صلح کو خواب میں دیکھا۔ تشریف فرما دیکھا۔ آپ کے سامنے میمانی مجوروں کا طشت رکھا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا جھے بھی خرما عنایت

فرمائیں۔ آپ نے مٹھی بھر فرما بھے عنایت فرمایا۔ میں نے گنا تو بورے اٹھارہ دائے نکلے میں نے عرض کیا سرکار جھے اس سے پھھ اور زیادہ کھجور عطا کیجئے۔ جواب ملاجس قدر میرے جد احجد رسول پاک صلعم نے تہیں دیے تھے۔ میں ان سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ اگر میرے جد نے اس سے زیادہ کھجور تہیں دیے ہوتے۔ تو میں بھی تہیں زیادہ دے دیتا۔

اس حدیث پاک بیس بھی چند مجزے ہیں۔ نمبرایک امام پاک کو ابوصیب کے خواب بیس رسول پاک صلع سے طاقات کا علم و دمرا ای مجد تحفہ بیں امام پاک کا ورود جمال پر کہ ابو حبیب نے رسول خدا کو خواب بیس دیکھا تھا۔ تیمرا کجور صحائی ہو کہ برئ ممتاز کجور ہے کا حضور سرکار دو عالم صلع کے حضور مخصوص بیس غیب سے پیش ہونے کا علم ہونا اور ای جگہ بیس ابوحبیب کا امام پاک کے حضور بیس پیش ہونے کا علم۔ پھر خرما کے مقدار کی آگائی ہو حضور سرکار دو عالم صلع نے ابوحبیب کو پیش کیے علم۔ پھر اس کا علم کہ اوائے کجور کا عطا کیا جانا ابو حبیب کے مزید اٹھارہ سال زندہ رہنے کی علامت ہے۔ پھر اس تعیم کا علم جو ابو حبیب نے اس مبارک خواب کا نکالا مسلم اسے مزید بھراک خواب کا نکالا مسلم اسے مزید مجور عطا فرما دیے۔

پھر یہ کہ لوگوں پرواضح ہمو جائے کہان بزرگوں کی خواب ادر بیداری برابر ہے۔ اور بید بزرگ ۱۱۲م بیشہ رسول پاک کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور جو پچھ رسول خدا صلعم کو حاصل ہے وہ ان کو بھی عطا ہوا ہے اور ان کا (۱۲ اماموں کا راستہ) اور حضور مرکار وو عالم کا راستہ ایک ہی ہے۔

طاجت احدین عبدالله عفاری دوایت ہے کہ اس نے کما آل ابن رافع میں سے ایک مروجس کا نام طیس تھانے مجھ سے رقم کا مطالبہ کیا اور اپنے اس مطالبہ کیا اور اپنے اس مطالبہ پر اس نے بردا اصرار کیا۔ اور دوسرے لوگوں نے بھی اس محاطم میں اس کی معاونت کی۔ جب مجھے ان حالات کا پہنہ چلا تو میں نے سمجد رسول خدا صلعم

میں فماز استفال برهی۔ اور اس کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عاضری وی۔ اس وقت آمخضرت عریض میں تھے۔ تب میں آمخضرت کے سرائے کے وروازے کے قریب بھیا۔ میں نے اچانک دیکھا کہ انخضرت فچر یر سوار نمودار ہوئے۔ آنخضرت کے قنیض اور جادر کین رکھی تھی۔ جب میری نگاہ آنخضرت پر بردی تو میں اپنی طا جمندی کے مقصد پر شرصار ہوگیا۔ لیکن جب آپ میرے نزدیک آئے تو آپ نے توقف فرمایا اور میرے اور نظر ڈالی۔ میں نے آتحضرت کو سلام کیا اور ب رمضان کا ممینہ تھا۔ میں نے عرض کیا خدائے عزوجل مجھے آپ پر قربان کروے۔ آپ کا غلام مجھ ے رقم کا خواستگار ہے۔ خدا کی متم کہ اس نے مجھے لوگوں میں رسوا كرويات احد كتاب كد جب مي في آب سے برعوض كيا او مي يد خيال كر رہا تھا كد حضرت مجھ غلام کو بید عظم ویں گے۔ کہ ایملی کچھ مملت دو۔ اور ایملی اپنا وست سوال وایس تھینج او- اللہ کی قتم میں نے آخضرت کو یہ بھی نمیں بتلایا کہ طیس مجھ سے کتنی رقم كا تقاضا كر رما ب- حفرت في مجمع تقم وياكد اى جكد ير بيط جاؤ جب تك يس والیں نہ آؤں۔ میں ای جگہ بڑا رہا۔ یماں تک کہ نماز مغرب کا وقت آن پہنچا۔ میں نے مغرب کی نماز برحی چونکہ میں روزے سے تھا۔ اس کیے مراسید ملک ہو گیا۔ اور چاہتا تھا کہ واپس چلوں ناگاہ میں نے ریکھا کہ حضرت رضا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور اطراف دیوانب کے لوگوں نے آب کو گھر رکھا سے اور بہت سے سوالی اور محاج آدی وہاں جمع ہو چکے ہیں۔ اور الخضرت کا انظار کر رہے ہیں۔ جب آپ وہان بنیج و آپ نے ان سب کوصدقہ عطا فرمایا۔ جس کے بعد آپ اپنے مکان کے اندر علے گئے۔ بعد میں آپ اوھر آئے اور مجھے بلایا۔ جب میں انخضرت کی خدمت میں عاضر ہوا حضرت بیٹے ہوئے تھے۔ اور مجھے بھی بیٹنے کا حکم دیا۔ میں نے بیٹے ہوئے ابن مبیب کی باتیں سائیں جو اس وقت امیر مدینہ تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں بت ى بائي سائي- جب ميرى بائين خم موسي- الخضرت صلع ن فرمايا- ميرا گمان ہے کہ تم نے افطاری جیس کے میں نے عرض کیا بال جناب۔ اس پر حضرت

نے کھم دیا کہ میرے لیے کھانا لایا جاوے جس سے میں نے افظار کیا۔ جب میں نے اور اس غلام نے جس نے میرے ماتھ کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوتے اور ہم خوب سر ہوئے۔ (آسودہ ہوئے) بر حضرت نے فرمایا چٹائی کو اٹھاؤ۔ اس کے یعجے بو مچھ بڑا ہے لے جاؤ۔ جب میں نے ( بالش) جنائی اٹھائی تو چنددینار وہاں بڑے و کھے انہیں اٹھایا اور اے این استین میں چھیا دیا۔ پھر مفرت نے تھم دیا کہ جار غلام آپ کے ساتھ بطے جائیں۔ اگد مجھے اپن منول پر پہنچا دیں۔ میں نے عرض کیا میں قربان جاؤں طائف بن مسب پرزی الملے آئے گا میں شیں جابتا کہ وہ آپ کے غلام میرے ساتھ ویکھ لے۔ حضرت نے فرمایا تم نے بالکل صحح کیا۔ اللہ تعالی تجھ کو راہ راست کی ہدایت فرمائے پھر ایے غلاموں کو محم ویا کہ جمال تک میں جاہول جھے چھوڑ آئیں۔ جب میں اپنی منزل کے قریب پنچا او آنخضرت کے غلاموں کو والیں بھیج دیا۔ اور پھر اپن منزل پر سینجتے ہی جراغ روش کیا۔ اور دیناروں کو گنا تو وہ اثر تالیس ویار نظے۔ جن میں سے ۲۸ دینار کا میں طیس کا قرضدار تھا۔ ان سکول میں سے ایک سکہ میں نے ایا ویکھا جس سے روشن تکل رہی تھی۔ میں نے اس کی جگ ج يكھ رودى نازگی محسوس کی۔ میں اندر گیا اس سکے (دینار) کو اٹھایا اور اسے چراغ کی روشنی میں لے گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ اس دینار پر ایک روش اور واضح تحریر کندہ ہے۔ "اس آدی کا حق ۲۸ دینار بنتے ہیں اور باقی مائدہ تیرے لے ہیں۔" خداکی فتم مجھے علم سیس تھاکہ طیس کی کتنی رقم بنتی ہے۔ یہاں پر میں پاک پروروگار کا بے حد و حساب حدوثناء كرئابول جوايد ولى كوب حد عريز اور بيارا ركمتاب اورجوايد ولى كاقدر

اس داستان میں بھی کچھ معجزے بوشیدہ ہیں۔ پہلا یہ کہ امام پاک کو علم تھا کہ می ہے۔ افطاری نہیں کی۔ دوسرا میہ کہ آنخضرت کو اس کی قرض کے بورے رقم کا علم تھا۔ نئیسرا سکے برنورانی لفظوں میں مطلوبہ عبارت کا لکھا جانا۔

یہ سب معجزات میرے پاک امام سرکار علی الرضا علیہ السلام کی بیاری اور پاک یادگار

-U!

الیک چڑیا کی فریاد: سلیمان جعفری کتا ہے کہ وہ باغ جو کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں پر بیس ایک روز پاک امام کی غدمت بیس حاضر تھا کہ اس وقت ایک چڑیا چچھاتی ہوئی آئی اور پاک امام کے سامنے جا بیٹی اور چچھانے گئی اور سخت فریاد کرنے گئی۔ حضرت گئی اور سخت فریاد کرنے گئی۔ حضرت المام نے مجھے فریایا۔

سلیمان جعفری تم جانتے ہو کہ یہ چڑیا کیا کہ رہی ہے؟ بیں نے عرض کیا جناب نہیں بات بھون کے جناب نہیں بات کے جات ہو کہ ایک سانٹ گھوٹیلے بیں میرے بچوں کو کھانا چاہتا ہے سلیمان فورا اٹھ کر جاؤ یہ لاٹھی ساتھ لے جاؤ اور اس کے ساتھ اس سانٹ کو مار ڈال اور اس جیوان کو اس سے خلاصی دلا۔ بیں نے عصا کو اٹھا کر اس گھر کی راہ لی۔ بیس نے ویکھا کہ سانٹ وہاں پر پھو تھیں مار رہا ہے۔ (گھوم رہا ہے) بیں نے اس سانٹ کو مار ڈالا اور فورا والیس ہوا۔

اس واقع میں بھی معجزے کے مندرجہ ذیل پہلو پناں ہیں۔ نمبرایک چایا کی منطق اور زبان کا علم اور اس کی سمجھ۔ نمبردو سانپ کی آمد کا جاننا نمبر تین اس آدی کو علم وینا کہ عصالواورسانپ کو مار دو۔

میری بین : مرحم سید احت الله شوستری موسوی بزائری ابن سید عبدالله نے مصور زمانه کتاب "انوار العمانی" میں لکھا ہے۔

جس وفت میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ والیسی کے وقت سال ۱۳۰۷ھ تھا اور میں نے والیسی براستہ اسر آباد کی (بو کہ آج کل کے گورگان کے حدود کہلاتے ہیں۔) اسر آباد میں ایک صالح اور مستحد سید نے میرے لیے سے روایت لفل کی مکہ چند شال پہلے ۱۹۰۵ھ کے لگ بھگ ترکمانوں نے اسر آباد پر حملہ کیا۔ بوی قبل وغارت کی۔ لوگوں کے مال لوٹ کر لے گئے۔ اور عورتوں کو قیدی منایا۔ ان قیدیوں میں ایک لؤی تھی۔ جس کی بے جاری مال ہی کے علاوہ اور کوئی اولاد

نہیں رکھتی تھی۔ جب اس بوصیا نے اپنی بیٹی کو گرفار ویکھا تو دن رات اپنی بیٹی کی جدائی میں روتی رہی۔ آنسو بہاتی اور اسے بالکل فیند نہیں آتی۔ یمان تک کہ ایک روز اپنے آپ سے کئے گئی۔ حضرت رضا صلوات اللہ علیہ اس مخص کے یے بہشت کے ضامن ہیں ہمجنوں نے آپ کی زیارت کی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری بیٹی مانگوں کی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری بیٹی مقدس کی الیسی طفامن ہو ہی ہر ہو ہی ہر گواری کیا دی کیا دے کہا تھا تھا اللہ مے کہ وہ میری بیٹی مانگوں کی ہوئی ہو ہی ہر کا اور خورت کی ہیں یہ کیسے ہو کی اور زیارت امام رضا علیہ السلام سے فیض یاب موکی۔ اور دعا کی کہ یا حضرت میری بیٹی گھے وہ دیجے کیا تن اس کی بیٹی جو قید کر دی گئی تھی کو بطور کیٹر بیٹر وہ گا گیا۔ بخارا کے آباجہ کیا تھوں' وہ آباجہ اس کی بیٹی جو قید کر دی سے گئی تھی کو بطور کیٹر بیٹر وہ ایک بہت بھی کے باتھوں ' وہ آباجہ اس کی بیٹر ہو رہا ہے۔ موسی صالح نے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا کہ وہ ایک بہت بھی کے باتھوں میں سے ایک موسی صالح نے خواب میں دیکھا کہ ایک تھک گیا اور ہااکت کے بالکل قریب بیٹر کیا اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک لڑی اے نظر آئی جس نے اسے اپنا ہاتھ دیا اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک لڑی اے نظر آئی جس نے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اس بیان سے باہر کھیٹیا اور یوں وہ دریا سے ہاہر آگیا۔

خواب دیکھنے والے نے اس لڑکی کا شکریہ اوا کیا اس کی صورت پر ایک نظر دو ڑائی اور وہ خواب دیکھا تھا وہ مخت پریشان وہ خواب دیکھا تھا وہ مخت پریشان منظر اور جران تھا یہاں گل کہ وہ اپنے کمرہ تجارت میں پہنچا اچانک اس کے پاس ایک آدی آیا اور کنے لگا۔ میرے پاس ایک کنیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس نج ڈالوں۔ اگر تجھے ضرورت ہے تو آکر اے دیکھ لے۔ اس کے بعد وہ آدی تاجر کو ماتھ لے گیا تاکہ اس کنیز کو دیکھ لے۔ اس کے بعد وہ آدی تاجر کو ماتھ لے گیا تاکہ اس کنیز کو دیکھ لے۔ اس کے بعد وہ آدی تاجر کی ماتھ لے گیا تاکہ اس کنیز کو دیکھ لے۔ جس وقت وہ کنیز کی جگہ پر پنچ اور تاجر کی انظر اس پر پردی تو کیا دیکھا کہ وہ تو وہی لڑک ہے جے رات اس نے خواب میں دیکھا ہے۔ جس نے اور بے اندازہ خوشی کے ساتھ اے خریدا اس کا چنانچہ اس تاجر نے بردی میل رغبت اور بے اندازہ خوشی کے ساتھ اے خریدا اس کا احت اس نے خریدا اس کا احتبال کیا اور اے اپنے گھرلے آیا اور اس کے حسب و نسب کے بارے میں استقبال کیا اور اے اپنے گھرلے آیا اور اس کے حسب و نسب کے بارے میں

وریافت کرنے لگا۔

اس اڑی نے تمام حالات اور اپنی گرفاری کے بارے بیں بردی تفصیل سے گفتگو گا۔

آجر نے جب اس کی واستان سی تو برا رویا کیونکہ وہ سجھ گیا تھا کہ اڑی شیعہ موستہ ہواور پھراس سے کھنے لگا تو کمی قتم کا غم و فکر نہ کر۔ کیونکہ میرے چار اڑکے ہیں۔

ان بیں سے جو خمیں پند ہو اس کے ساتھ تہماری شادی کروا ووں گا۔

لڑی نے کما آپ کے بیوں بی سے بو مجھے زیارت تخبر اہام علی الرضا علیہ السلام کے لیے لیے لیے جائے گا بین اس سے شادی کر لوں گی۔ تاجر کے چار بیون بین سے ایک نے یہ شرط قبول کی۔ چانچہ تاجر نے اس لڑی کا ذکاح اُس جینے سے کر دیا وہ لڑکا اپنی یہ یوی کو لے کر حضرت اہام رضا علیہ السلام کی آستان ہوی کے لیے بخارا سے خراسان روانہ ہوا۔ برخمتی سے لڑکی راستے ہیں بیار پڑ گئی۔ لیکن اس کے شوہر نے بڑی محنت و شفقت سے تکلیف اٹھا کر اس کو مشعد مقدس پہنچا ہی دیا۔ مسافر خانے ہیں انہوں و شفقت سے تکلیف اٹھا کر اس کو مشعد مقدس پہنچا ہی دیا۔ مسافر خانے ہیں انہوں نے کمرہ لیا اور پھر بارگاہ الگارضا علیہ السلام کی قدم ہوی ہیں مشغول ہو گئے۔ آگرچہ اس کی جار داری اور خدمت گزاری کی دچہ سے اس نوجوان کو بڑی ہے آرائی اس کی جار داری اور خدمت گزاری کی دچہ سے اس نوجوان کو بڑی ہے آرائی ہوگی۔

ایک دن وہ حرم مظمر حضرت امام رضا علیہ السلام پنجا اور خدائے تعالی سے درخواست کرنے لگا کہ اس کی بیوی کی تخارداری اور خدمت گزاری کے لیے اللہ اسے ایک عورت میا کر دے۔ تاکہ اس کی بیوی کی پوری توجہ سے ہر طرح کا علاج معالجہ کیا جا سکر۔

جب اس نے بارگاہ النی میں بید درخوات کی اور حرم مطر سے باہر آیا اس نے وار السیادة میں ایک بردھیا کو دیکھا جو مجد کی طرف جا رہی تھی وہ فورا اس کی طرف بردھا اور السیادة میں ایک غریب اور ناواقف مسافر ہوں میری بیوی سخت بیار اور اس پڑھی ہے میری بیر بات بس میں نہیں کہ اس کی پوری دیکھ بھال کر سکوں۔ اور اس کے لیے غذا اور دو مری چیزیں پکاؤں۔ آپ سے میں بید ورخواست کر رہا ہوں کہ کیا

آپ حضرت امام رضا علیہ السلام کی خاطر صرف چند روز کے لیے میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کر سکیں گے۔

اس بردھیا نے جوان کی طرف دیکھا چر کہنے گئی۔ میں بھی تیری طرح غریب ہول اور اس اشرك رہے والى نہيں۔ ميں حضرت على ابن موى الرضا عليه السلام كى زيارت كے ليے يمال آئى ہوں۔ ماك ميں آپ كے مزار كو بوس وے سكول- ماسوائے خدا ك دو سرا كوئى ميرا يهال موجود نهيل- اب ين اس امام پاك كى خوشنودى كى خاطر تیرے باں عاضر ہوں آکہ تمہاری نار بوی کی خدمت کوں۔ اس کے بعد بدھیا اور جوان دونوں اس منزل کی طرف علے جب وہ وہاں پہنچ گئے تو بردھیا مریضہ کے بستریر پٹی دیکھا کہ بے کس و بے نوا مریض چین مار رہا ہے۔ لیکن اس کی چین اتن ولخراش میں کہ بردھیا کا جگر باہر آیا چاہتا ہے۔ اور اس پر آگ برس رہی ہے۔ بار کے اور ایک چادر بوی تقی- برهیائے ارزتے ہاتھوں کے ساتھ بھار کے منہ سے جادر کو سر کایا۔ جب اس کی نگایی مریض پر بریں اس نے فریاد کی اور کہنے گلی آہ یہ تو میری بٹی ہے۔ جو بستر مرض پر بڑی ہے اور وہ بھی مسافرت میں۔ جمال پر اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں۔ جو اس کی خدمت کر سکے۔ اس کی مال ایک سال سے اس کی جدائی میں جل ربی تھی اور کہتی تھی "آہ یہ میری بٹی ہے جو مریض ہے۔ اور وہ بھی مسافرت میں۔ بورا ایک سال ہوا کہ اس کی والدہ اس کی جدائی میں توپ رہی ہے۔ اور رو ربی ہے۔" بردھیانے فریاد کی اور ایک طرف کر گئے۔ اس کی بیٹی نے سی تھیس کھولیس اور ابن والده كو اسبخ سامنے موجود پايا۔ پھر رونے كلى كه يه تو ميرى والده ب- اس کے بعد بیٹی اور والدہ دونوں گلے ملیں۔ اور امام ہشتم علی الرضا علیہ السلام کی توجہ سے دونوں خوش اور شادمان ہوئمیں اور پھر دونوں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے لگیس اور ایل بیت اطهار علیه الصلواة و السلام پر بهت بهت درود و ملام جیجنے لگیں-شهر سنا باد میں نور: محمد بن عمر نو قانی کہتا ہے میں نو قان میں اپنے گھر کی چھت پر سویا را تھا۔ رات بہت تاریک تھی۔ رات کے وقت جبکہ میری آ تھوں کو کوئی جگہ د کھائی

نہ ویق تھی میں نے نیند میں بے افتیار ہو کر ساباد کی طرف پرواز کیا۔ جمال پر حضرت رضا علیہ السلام کا مرقد مطروا تع ہے۔ میں نے نگاہ دو ژائی تو ایک ورخشندہ چیکتے ہوئے اور کو دیکھا۔ جو آپ کے مرقد مطرے آسمان تک کھیلا ہوا تھا۔ اس نور نے پورے آسمان کو روشن کئے ہوئے تھا۔ اس وقت تک میں دوشن کئے ہوئے تھا۔ اس وقت تک میں ولایت اور امامت حضرت رضا علیہ السلام میں شک کرنا تھا۔ میری والدہ بھی جو کہ ولایت کے اعلی مقام کی مخالف تھی بھے سے پوچھنے گئی۔ کیا دیکھ رہے ہو۔ تسارے اور کیا افاد (آفت) بر گیا تم کیوں بریشان ہوئے جا رہے ہو۔

میں نے جوایا عرض کیا کہ میں نے ساباد میں ایک ٹور دیکھا جس نے آسان اور زمین دونوں کو روش کر رکھا ہے۔

میری والدہ نے کما "می کوئی مشکل بات نہیں۔ تمهارے سائے جو بھی نظر آیا وہ شیطان تھا' اگلی رات جو اس سے بھی زیادہ اندھیری تھی۔ میں نے وہی نور دیکھا'جس نے مشمد مقدس اور آسان دونوں کو روشن کر رکھا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو اطلاع کر دی- اور اے اس جگد لایا جمال دورسے وہ ترصاف تظر آ رہا تھا۔ میری والدہ نے بھی اس نور کو ای هل و صورت میں کر میکھا جس هل دمورت میل سے میں و کیے چکا تھا۔ اور اس نور کو میری والدہ نے صاحب قبرامام علی الرضا علیہ السلام کی علامت بزرگی مان لیا۔ اور اس نے معانی ما تھی۔ لیکن چر بھی میری طرح سے صاحب قبر کے ساتھ ایمان و محبت کا اظمار میں کیا۔ اس میں اپنی منزل سے سوئے شاباد چلا۔ حرم پاک امام رضا عليه السلام ك وروازے با تق من في عرض كيا- يروروگارا اگر امامت و ولايت حضرت الم رضاً عليه السلام مي وردوست ب تو ميرے اوپر اس بند وروازے كو كھول دے۔ چریں نے اپنا ہاتھ دروازے پر رکھا۔ دروازہ کھل گیا۔ پھر میں فرایتے آپ سے کما۔ "اس بات كا امكان بے كه دروازه كلا موا موه" چنانچه بيس نے دروازے كو مضبوطى ے بند کیا۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اور بغیر چانی کے اب نمیں ممل سكا- اب كى بار پھر مين نے دروازہ كو كھولنے كے ليے باتھ بردهايا- دروازہ كھل گیا جس کے بعد میں زیارت اور نماز میں معروف ہو گیا۔ اور تقیمتاً مجھے بسارت اور بینائی مل گئی اور میں نے حق کو پہچان لیا) اور بینائی مل گئی اور میں نے حق کو پہچان لیا) اور اس کے بعد ہر شب جعد میں زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے نوقان سے مناباد آنا رہا۔ اور یہ معمول میرا اب بھی جاری ہے۔ (عیون اخبار الرضا جلد دوم باب اب

صوت قرآن (قرآن پاک کی آواز) ؛ ابو عمرہ محمد بن عبداللہ تھی والی نوقان کہتا ہے جاکم کا خط لے کر رے کے دو آدمی بخارا روانہ ہوئے آکہ وہ خط امیر نفر کو پہنچا کیں۔ ان دو اشخاص میں ایک شرا ''رے'' کا رہنے والا تھا اور دو سرا ''قم'' کا۔ قم کا رہنے والا تھا اور دو سرا ''قم'' کا۔ قم کا رہنے والا ناصی تھا۔ (ناصی وہ مخص ہوتا ہے جو معسا ویہ کی طرح جناب امیر الموشین علیہ السلام پر فخش اور فاسزا بولے۔) جبکہ دو سرا آدمی شیعہ تھا۔ جس وقت ہم نیٹا پور پہنچ تھی رہے کہ ہم نیٹا پور پہنچ تھی رہے کہ ہم کی مان سب ہے کہ ہم کی طرف روانہ ہوں۔ تی مخص نے کما سلطان نے ہمیں امیر بخارا کی بیلے طوس جائمیں اور زیارت امام رضا علیہ السلام بجا لائمیں۔ اس کے بعد بخارا کی طرف روانہ ہوں۔ تی مخص نے کما سلطان نے ہمیں امیر بخارا کے لیے خط دے کر بھیجا ہے لائدا یہ مناسب نمیں کہ سلطان کا عظم بجا لائے ہے قبل ہم دو سرے کام کی طرف متوجہ ہوں اس کے بعد دونوں نیٹا پور سے بخارا چلے اور خط امیر بخارا کو دے کم طرف متوجہ ہوں اس کے بعد دونوں نیٹا پور سے بخارا چلے اور خط امیر بخارا کو دے کم والیس روانہ ہوئے۔

واپی پر جب وہ طوس پنچ تو رازی نے تی ہے کما اب جبکہ ہم اپنے فرض کی جھیل اسے فارغ ہو کچے ہیں کیا تم میرے ساتھ زوارت مشد حضرت رضا علیہ السلام سے مشرف ہونے جاؤ گے۔ تی نے جواب دیا۔ جس وقت میں رے سے چلا تھا میں ناصبی تھا۔ اب میں نہیں بھا ہتا ہوں کہ رافعنی نبول وراپنے عقیدے سے وحقبروار ہو جاؤں۔ رازی شخص جو کہ زوارت مرقد مطر حضرت رضا علیہ السلام کا عاشق اور مشاق تھا جو رازی شخص جو کہ زوارت مرقد مطر حضرت رضا علیہ السلام کا عاشق اور مشاق تھا جو سیجھ بھی اس کے پاس تھا۔ تی شخص کے حوالہ کر کے مشد مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ مشمد مقدس پنچا تو اس نے ارادہ کیا کہ بوری رات حرم مطریس جاگ

کر عبادت میں گزارے۔ اس لیے اس نے خدام حرم سے اس خواہش کا اظهار کیا کہ اس حرم مقدس کے دروازے پر گئنے والے آلے کی چابیاں اسے دیدی جائیں ماکد دہ ضرورت پڑنے پر رفع حاجت کے لیے جا سکے۔ خدام نے اس کی خواہش کو پوراکیا اور اسے چابی دیدی۔

رازی کتا ہے کہ میں حرم مطر کے اندر واقل ہوا اور پر بوے وروازے کو باد کرکے اللالكا ديا۔ اور نيارت يوھنے كے بعد المم ياك كے سرمبارك سے تھوڑا آگے بيں نے نماز یوطی۔ جس کے بعد میں خلاوت کلام پاک میں مشغول ہو گیا۔ جب میں نے قرآن پاک کی علادت شروع کی تو میں نے ساکہ میرے ساتھ ساتھ کوئی قرآن پاک کی الماوت كررما ہے۔ ميں خوشى خوشى حرم مطرك اندر وافل موا كاكم مين اللاش كر لوں کہ میرے علاوہ ووسرا کون خوش نصیب قرآن پاک کی خلاوت کر رہا ہے۔ اپنی جگہ ے اٹھ کر مزار مقدس کے چاروں طرف تظروو ڈائی اور کموں کے اندر بھی جہتی ک۔ لیکن دہاں پر کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ چٹانچہ واپس آکر میں اپنی جگہ پر جیٹا۔ پر میں نے اسی آواز میں علاوت کی آواز سی۔ چنانچہ میں نے تھوڑی در کے لیے قرآن برصنا بند کرویا ناک میں دیکھوں کہ قرآن برصنے کی صدا کمال سے آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ قبر مطمر کے اندر سے قرآن پرسنے کی صدا آ رہی ہے۔ میں اس وقت سوره مريم كى تلاوت كرربا تقام آخريس جب بين سوره مريم كى اس آيت پر پينجا "يوم يحشير المتقون الى الرحمن وقدا ونسوق المجرسين الى جهنم وردا" (زہمہ) جس دن کہ ہم متقین کو رحمن کے حضور (عزت و احرام سے) ولد کی صورت میں اکشا کر لائمیں کے اور ہم مجرموں کو بھے کی طرف اس طرح باتک لے جا سو جس طرح پیا ہے جانور پانی کی طرف لائے جاتے ہیں۔ میں نے قرآن پڑھنا ختم کیا اس کے فورا بعد میں حرم مطرے باہر آیا اور سیدھا فوقان چلا اور وہاں پر قاربول سے پوچنے لگا کہ آیا فرکورہ آیت کی قرات آپ لوگ ای طرح کرتے ہیں۔ قاری جواب دیے لگے کہ جس طرح تم نے قرات کی وہ لفظ و معنی کے لحاظ سے درست ہے لیکن ہم

قاربوں کو سمی ایسے آدمی کا علم نہیں جس نے یوں تلاوت کی ہو۔ (الیمی قراشے پڑھا ہو۔)

رازی کتا ہے "میں طوس سے نیٹا پور چلا۔ وہاں پر میری قاربوں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا۔ "آیا آپ میں سے کسی نے اس کا یہتہ شریفہ کی یوں قرات کی ہے۔" قاربوں نے جواب دیا۔ "ہمیں علم نہیں۔" پھر ایک قاری نے پوچھا آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ میں نے اتفاقا "کسی کی یوں طاوت کرتے ہوئے آواز سی ہے۔ میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو حقیقت سے آگاہ کر لوں۔

قاری کمنے لگا۔ "ارے رسول پاک صلعم نے اس آ مِن شریفہ کی قرات بالکل ای طرح سے کی ہے۔" جیسے آپ نے سی اور الل بیت اطهار سے بھی ای قرات کی روایت کی گئی ہے۔ پھر انہوں نے جھے سے اس کی وجہ پوچھی۔ یس نے اس نیشاپوری مخص کے سامنے جو پچھ میں نے مشاہرہ کیا تھا پورے کا پورا بیان کر دیا۔

حريم رضا: راه وفا پر چلنے والے ايك عاشق نے مجھ سے كما۔

روم است اور وہ بھی کوئے کے است کے جواب دیا۔ عاشقی اور وہ بھی کوئے حبیب کی؟ یہ سعادت بچھے نصیب نہیں ہے۔ آگر چہ بین اس کے آستانے سے دور جوں لیکن میں یار کے عشق میں مرور ہوں۔ آگر جی تن کی قید سے آزادہ و جاؤں تو بین اس کی قیارت پر چلوں۔ چاہے جیسے بھی ہو۔ بھر ہم آبس میں اس عنوان بین اس سال ان کی زیارت پر چلوں۔ چاہے جیسے بھی ہو۔ بھر ہم آبس میں اس عنوان پر گفتگو کرنے میں معروف رہے۔ مجھے اویس قرنی بزرگوار یاد آئے چنانچہ میں نے کما کہ اس مرو بزرگ نے یار کا چرو نہیں ویکھا لیکن چونکہ عاشق صادق تھا اس لیے وہ اپنی یار سے واصل ہوا اس نے کما آگر تم بھی اویس قرنی جیسی روشنی چاہیے ہو تو جرم پاک رضا علیہ السلام کی طرف اپنا منہ بھیرلو۔ وہاں بیٹی کرؤرہ آفاب بن جو تو جرم پاک رضا علیہ السلام کی طرف اپنا منہ بھیرلو۔ وہاں بیٹی کرؤرہ آفاب بن جو تو کرم پاک رضا علیہ السلام کی طرف اپنا منہ بھیرلو۔ وہاں بیٹی کرؤرہ آفاب بن جو تو کہتا ہے۔ اور تیری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کما واقعی ایسا ہی ہو آ ہی جو تو کہتا ہے۔ اور تیری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کما واقعی ایسا ہی ہو آ ہی وہ تو کہتا ہے۔ اور تیری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کما واقعی ایسا ہی ہو آ ہی وہ تو کہتا ہے۔ اور تیری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کما واقعی ایسا ہی ہو آ ہی وہ کہتا ہے۔ اور تیری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کما واقعی ایسا ہی ہو آ ہی ہی امام رضا علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے امام پاک کی قبر اس کے ول میں ہوتی ہی امام رضا علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے امام پاک کی قبر اس کے ول میں ہوتی

-- (آدور انقلاب صفي ٨٨)

چور بیدا ہوا : محمد بن احمد سائی نیشا پوری کہنا ہے۔ کہ میں امیر ابونصر پخائی سپہ سالار کی خدمت کرنا رہا۔ اس نے میرے ساتھ بیشہ نیکی اور احسان کا برناؤ کیا۔ ایک دن میں امیر کی ہمراہی میں چوگان کھیلنے کے لیے پخان گیا۔ مجھے دیکھ کوامیر کے ساتھی میر ساتھ کی میر ساتھ کی میر ساتھ کی میر ساتھ کی میر ساتھ کھی میر ساتھ کا میر کے گئے۔

پھر ایک دن امیر نے مجھے ایک سربمبر تقیلا دیا۔ جس میں تین بزار درہم امیر نے خود سر بمسركي تے۔ اور مجھ علم وياكه اے فرائے ميں وافل كر آؤ۔ ميں وہ تھيلا لے كراميرك دربارے باہر آيا۔ جس جك محل كے محافظ بيضتے تھے۔ بين اى جكد بينے عمیا۔ تھیلے کو اینے نزویک رکھا اور دو مرے کام کے سلسلے میں جس کا میرے ذات سے خصوصی تعلق تھا ہمراہیوں سے بات کرنے لگا۔ اور جس حال بین بدہ مختگو میں مصروف تھا کوئی تھیلا لے اڑا امیر ابونصر کا ایک غلام تھا جس کا نام خطلع تاش تھا۔ وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ جس وقت معلوم ہوا کہ درہم بھرا تھیلا کوئی اڑا لے گیا ہے تو سارے حاضرین نے ایسے تھلے کے وجود سے لاعلمی کا اظهار کیا۔ بلکہ انہوں نے یماں تک مجھے کما کہ جب تم یمال آئے ہو تو تممارے باتھ میں کوئی تھیاا موجود نہیں تھا۔ لیکن مجھے ان کے سابقہ حسد کی بوری خبر تھی۔ دو سری طرف میں فکر مند ہو رہا تھا کہ اگر انہوں نے اس واقعہ کی خبرامیر تک پنجائی توبیہ لوگ مجھے بغیر تهمت لگائے نمیں چھوڑیں گے۔ ای لیے میں جران مرگردال بیٹا سوچ رہا تھا کہ میں ایا کونسا طريقة اختيار كول جس كے سبب ميرى مشكل عل موجائے۔ ميرے والد محرم احمد كو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ فورا زیارت مزار امام رضا علیہ السلام کے لیے مشمد مقدس روانہ ہو جاتے تھے اور وہاں پہنچ کر اپنی مشکل کے بارے میں آنجناب ے ورخواست کرتے۔ پھر زیارت برسے اور دعا کرتے۔ چنانچہ جو کھے بھی ان کی حاجت ہوتی تھی دہ بوری ہو جاتی تھی۔

چنانچد یمی ارادہ لے کر کہ کل وہ زیارت المام رضا علیہ السلام سے مشرف ہول انمول

نے فورا اپنے امیر ابونصر کی زیارت کی اور انہیں کما کہ "میں انتمائی اہم کام کے لیے طوس جانا چاہتا ہوں۔" انہوں نے پوچھا "وہ کیا کام ہے؟" میں نے جواب ویا کہ میرا ایک غلام تھا جو طوس کا رہنے والا تھا وہ فرام کر گیا ہے اور آپ کا دیا ہوا تھیلا بھی چرا '۔ کر ماتھ لے گیا ہے۔

امیرنے کما۔ "ذرا اس بات کا خیال رکھو کہ اپنے درینہ اچھے تعلقات کو میری نظروں میں خراب نہ کو اور اینے آپ کو خائن ظاہرنہ کرو۔" میں نے جواب ویا میں خدا کی پناہ مانگنا ہوں ہراس چیزے جو میری سابقہ شمرت کو خراب کرنے والی ہو۔ امیر نے كدا- "أكر تم وير سے آئے توكون اس تھلےكى مفانت وے كا-" ميں فے جواب ديا اگر میں جالیس روز کے بعد واپس شیس آیا تو میرا گھراور میری الماک آپ کے اختیار یں ہیں۔ آپ ابوالحن فرائی کو اطلاع کر دیں۔ طوس میں جو پھے بھی میری ملیت ہے وہ سب آپ کے افتیار میں دیدے گا۔ یہ س کر امیر نے میری پیشکش سے اتفاق کیا اور مجھے رفصت دیدی۔ میں نے رفت سفر باندھا اور منزل بہ منزل طوس بینج آیا۔ سیدھا حرم مطرامام رضا علیہ اسلام میں بغیر کمیں اور رکنے کے حاضری وی، زیارت امام رضا علیہ اللام سے شرفیاب ہوا۔ زیارت و دعا کے بعد آپ کے سر اقدی کے قریب میں بیٹھ گیا۔ میں آخضرت سے مؤسل ہوا ماکد مجھے مم شدہ تھیلے کی بازیایی کے بارے میں رہنمائی عطا قرمائے۔ اس دوران مجھ پر غنودگ طاری ہوئی۔ عالم خواب میں حضور رسول خدا صلح کی زیارت سے سرفراز ہوا۔ حضور صلح نے فرمایا۔ ا تھو خدائے عزوجل تری حاجت برائے میں خواب سے بیرار ہوا اور دوبارہ وضو کیا۔ غماز بردهی دعا کی- اس کے بعد چر مجھ پر غیند غالب آئی- دوسری بار خواب میں رسول خدا کی زیارت کی آپ نے فرمایا۔ "تیرے تھلے کو خطع آش نے چرایا ہے۔" اور اس یر ابونفر کی مر ثبت ہے اور تھلے کو ویسے کے ایسے بی اس نے اسے مکان کے باور جي خاف مين وفنا ويا ب-

ابونفر کتا ہے کہ زیارت سے فارغ ہو کر میں نیٹاپور چلا اور وعدے کی معیاد پورا

ہونے سے تین روز قبل میں امیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس کے سامنے عرض
کیا۔ دیمہ میری حاجت پوری ہو گئی۔ امیر نے یہ سن کر اللہ تعالی کا شکر اوا کیا۔ اس
کے بعد میں درباری لباس پیننے اپنے مکان پر گیا اور درباری لباس پین کر امیر کی
خدمت میں حاضر ہوا۔ امیر نے پوچھا وہ تھیلا کہاں ہے۔ میں نے فورا جواب ویا وہ
خلع تاش کے پاس ہے۔ اس نے چرایا تھا۔ پوچھا حمیس کہاں سے پتا چلاکہ تھیلا اس

یں نے جواب ویا "کہ جس وقت میں حرم مطمر حضرت رضا علیہ السلام ہے مشرف ہوا۔ جناب رسول خدا صلح کی زیارت سے شرفیاب ہوا۔ حضرت رسول خدا صلح نے فرمایا کہ تضیلا خلع آش کے پاس ہے۔ امیر کے بدن پر یہ س کر بال کھڑے ہو گئے۔ اس نے عظم دیا کہ خلطح آش کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ حاضر ہوا تو امیر نے اس سے پوچھا کہ جو تھیلا تم نے محافظوں کی جگہ سے جرایا تھا کماں ہے؟ خطح آش جو کہ امیر کی بری مخصیت رکھنے والے غلاموں میں سے تھا۔ مکر ہو گیا اور اس نے اس سے کی بری مخصیت رکھنے والے غلاموں میں سے تھا۔ مکر ہو گیا اور اس نے اس سے بری ظاہر کی۔ امیر نے فرا عظم دیا کہ اے کوڑے مارے جائیں یماں تک کہ وہ اپنی چوری کا اعتراف کرے۔

میں نے عرض کیا "اے امیراے کوڑے نہ لگائیں کیونکہ رسول خدا صلعم نے تھلے کا محل بھی مجھے بتا دیا ہے۔ جمال ہر اس نے چھیا دیا تھا۔

امیرنے پوچھا وہ کونمی جگہ ہے۔ میں نے کہا۔ اس کے مکان کے باورچی خانے میں آتش وان کے نیچے اور وہ بھی اس حالت میں کہ تھیلا ابھی تک سر بمرہے۔ امیرنے ایک قابل اعتماد اُدمی کو وہ کی جھیجائیں آدمی نے اس مخصوص جگہ کو کھود کر سر بمر تھیلا وہیں سے برآمد کیا اور لا کر سیدھا امیر کی خدمت میں چیش کزدیا۔

امير نے تھلے پر جب ابنا مر صحح عالت ميں ديکھا تو ابونفرے تخاطب ہو كر كنے لگا۔ اے ابونفر آج تك مجھے تيرى شخصيت كا علم نيس تھا۔ اس ماریخ سے ميرى نظروں ميں تيرا وقار بت بورھ كيا ہے۔ اور مجھے دو مرول پر ميں برترى وے رہا ہوں۔ اور

## www.kitabmart.in

تجھے انعام و آکرام سے نواز رہا ہوں۔ اور جب بیجے علم ہو جائے کہ تو حضرت امام علی الرضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو بین جرے سنرکے لیے ایک خاص الخاص گھوڑا پیش کروں گا اور اسے تیرے اختیار میں دے ویا کروں گا۔ اللهم صلی علی محمد وال محمد بعد فرۃ فی السموات والا وضہ اللهم اللهم صلی علی محمد وال محمد بعد فرۃ فی السموات والا وضہ الله دن امیر لشکر خراسان آیک دن امیر لشکر خراسان آیک دن افتاۃ آئے اپنے امراء کے ایک گروہ کو ساتھ لے کر میدان حین بن زید میں وارد ہوئے الفاۃ آئا اپنے امراء کے ایک گروہ کو ساتھ لے کر میدان حین بن زید میں وارد ہوئے اگر جس نمونے و نقشے کا جہتال انہوں نے باب عقیل کے اندر تقیر کرنے کا علم دیا تھی اس کا معائد قریب جاکر کرے۔ ای معائنے کے دوران ایک محتص امیر کے قریب کے گزرا۔ امیر نے فورا غلام کو علم دیا۔ اس محتص کو دار الامارہ میں پنچا آؤ اور تم

جس وقت امیرا پنے ماتھیوں کے ساتھ واپس وارالامارہ پنچا اور کھانے کے لیے دستر خوان پر جیفا تو غلام ہے بوچھا کہ وہ مود کماں ہے؟ غلام نے جواب ویا کہ وہ امیر کے علم کا انظار کر رہا ہے۔ امیر نے علم دیا کہ اے یماں لایا جائے۔ وہ آدمی وہاں پنج گیا۔ امیر نے اے جیٹے وطلواؤ۔ غذا گیا۔ امیر نے اے جیٹے وطلواؤ۔ غذا گیا۔ امیر نے اے جیٹے وطلواؤ۔ غذا کھانے کے بعد امیر نے اس سے بوچھا کیا تم اپنی سواری رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ امیر نے تھم ویا اس کے لیے فوری طور پر سواری کا انظام کو۔ پھر بوچھا کیا رائے کے ستر کے لیے رقم اور دو سمری ضرورت کی اشیاء رکھتے ہو اس نے کما دو نہیں" امیر نے تھم ویا اس کے لیے ایک بزار درہم لاؤ تاکہ اس کا سفر بخیرو خولی گذرے۔ پھر تخم ویا اس کے لئے ایک خوزستانی چاور دوجوڑے کپڑے۔ کھانے کا گذرے۔ پھر تھم ویا اس کے لئے ایک خوزستانی چاور دوجوڑے کپڑے۔ کھانے کا دستر خوان اور اس کے تمام ضروریات اس تک پہنچا دو۔ فورآ بی ڈہ تمام چیزیں اس موریات اس تک پہنچا دو۔ فورآ بی ڈہ تمام چیزیں اس موریات اس تک پہنچا دو۔ فورآ بی ڈہ تمام چیزیں اس موریات اس تک پہنچا دو۔ فورآ بی ڈہ تمام چیزیں اس موریات اس تک پہنچا دو۔ فورآ بی ڈہ تمام چیزیں اس موریات اس کے لئے فرمایا۔

كياتم جانة مويد فخص كون ب اور ميس في كيول اس سے بار بار بوچھا اور اس كى

تمام ضروریات سفر پورا کرنے کا تھم دیا۔ حاضرین نے ال کر کھا "جیس ہم پھی شیں جائے۔" امیر نے کما "جوائی میں ایک بار میں زیارت مرقد پاک حضرت رضا علیہ السلام سے مشرف ہوا۔ اس زمانے میں میرے پھٹے پرانے کپڑے ہوئے تھے۔ اس حال میں حرم مطر میں حاضری دی۔ میں نے اس مرد کو بارگاہ اقدس رضوی میں شرفیاب نیارت اللم ویکھا مرقد مقدس کے بالکل قریب سے کھڑا تھا میں نے استدعا کی کہ بھے خراسان کا والی اور آستانہ مقدس کا امیر بنا دیں۔ اس مرد کو جیسا بھی میں نے کہا میرے لیے اس نے خدا کی بارگاہ میں ویسے دعا کی کہ ماللہ میں نے کہا میرے لیے اس نے خدا کی بارگاہ میں ویسے دعا کی کہ ماللہ اس نے عطا فرما جو پھھ سے مالک میرے لیے اس نے خدا کی بارگاہ میں ویسے دعا کی کہ ماللہ اس شعر میں دعا کی۔

دی اس کو ابھی سواری اور رائے کا خرچہ دو جوڑے کیڑے اور کھانے کا وستر خوان اور در سری جن جن جن چیوں کی اے ضرورت ہو یا اللہ اے عطا قرما۔"

اس مرد کی دعاس کر ای وقت مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت رضا علیہ السلام کی برکت سے اُس مرد کی دعا قبول ہو گئی ہے۔

چنانچہ میں نے چاہا کہ جب اس مرد کی دعاکا بتیجہ میرے سامنے عملی صورت میں آ
جائے تو پھر خدا کرے کہ یہ مرد بچھے بل جائے ناکہ میں اس کی حاجت براری کروں۔
ای کے ساتھ ساتھ میرا اس مرد حق پر ایک حق قصاص بھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ
کیا ہے؟ امیر نے جواہا کما جس ون میری خواہش کے بارے میں بارگاہ قدس رضوی
میں اس مرد نے جھے سے نا اور یہ بھی کہ یہ مرد میرے لیے دعا کرے اور جب مجھے
اس نے پھٹے پرانے کپڑے پنے دیکھا اس نے جھے بدی حقارت کی نظرے دیکھا اور
اس نے پھٹے پرانے کپڑے پنے دیکھا اس نے جھے بدی حقارت کی نظرے دیکھا اور

اس سے پرانے لباس میں اس بے سروسانانی کے ساتھ تم خراسان کی سے سالاری اور ولایت آستانہ مقدس خدا سے مانگتے ہو؟ اب میں جا معون تو اس جسارت کی میں اس سے قصاص لے لوں۔

حاضرین نے اس مرد کی سفارش کی اور کما بھتر ہے اے امیر کہ اس کے کے سے چھم

## www.kitabmart.in

پوشی اختیار کریں۔ اے معاف کر دیں اور رائے کے لیے اے کافی سامان عطا کر دیں۔ امیرنے کما البتہ میں اے معاف کرتا ہوں اور پھراس پر امیرنے بری مرمانیاں کیس۔

امیر حمویہ زیارت مرقد مطرامام رضاعلیہ السلام سے مشرف ہوتا رہا اور آنخضرت کے مرقد مطر کے احرامات اور ہر تشم کے رطایات کا پورا خیال رکھتا رہا۔ اور سادات اور پاک بیغیر کے بیغوں کی ان کی شایان شان مدد کرتا رہا اور اپنی بیٹی گرگان میں محمد بن زید علوی کی شادت کے بعد ان کے بیٹے جناب زید کو بیاہ دی اور اسے اپنے محل میں لیے میں اور اسے اپنے محل میں لیے گیا اور ان کے ساتھ ہر تشم کے احسانات کرنے میں کوئی کی شیس آنے دی۔ کیونکہ اسے ایشین کامل تھا کہ اس نے جو مقام بلند پایا ہے وہ سب روضہ رضویہ کی برکات کا نتیجہ ہے۔

اللهم صلى على محمد وألِّ محمد

ایک سپاہی کا فرار : حضرت اہام رضا علیہ السلام کے کتاب خانہ (لا بحریری) کے معنی اور لا بحریرین جناب حسین فراتے ہیں سپاہی جو کہ کلات جانے کا عزم رکھتے تھے مشہد مقدس پنچ ان سپاہیوں کا امیر بھی جس کے ابھی خط نہیں پھوٹے تھے ان کے معراہ تھا ایک جوان نے ان کا ساتھ چھوڑ کر حرم حضرت اہام رضا علیہ السلام میں پناہ لیہ یہ وان نے ان کا ساتھ چھوڑ کر حرم حضرت اہام رضا علیہ السلام میں پناہ لیہ یہ وائی کے دیتے نے متولی آستانہ قدس پر زور ڈالا کہ اس نوجوان کو راضی کرکے حرم پاک سے باہر لا کر ایج حوالے کر دیا جائے۔ متولی ہے من کر صحن شریف میں پنچا اور صحن کے درمیان بیٹے گیا لشکر کا امیر بھی اس کے ساتھ آیا۔ اس جوان کے بیا اور اے وہاں حاضر کیا۔ متولی نے اس سے بات کی۔ اور ہی خواہش خاہر کی کہ جوان ان کے ساتھ حرم پاک سے باہر چلا جائے۔ جوان راضی نہیں جوا متولی نے بڑا اصرار کیا لیکن اس کا بھی فائدہ نہ ہوا۔ معالمہ اس صد تک بگڑ گیا کہ بوا متولی نے بڑا اصرار کیا لیکن اس کا بھی فائدہ نہ ہوا۔ معالمہ اس صد تک بگڑ گیا کہ نوجوان نے نوجوان نے بیجور کریں نوجوان نے بیج جیب سے ختج نکالا اور کھا اگر آپ لوگ جھے باہر جانے پر مجبور کریں نوجوان نے نوجوان کے خادموں کو حکم دیا تو میں اس ختجرے اپنے خلے کو کھاڑ دوں گا۔ یہ من کر متولی نے خادموں کو حکم دیا

www.kitabmart.in کہ جوان سے مخبر فورا قبضہ کر لو تاکہ کو تی ایسا حادثہ ظہور پذیر نہ ہو۔ جس سے حرم یاک كا تقدس مجروح مو- اور حرم ياك كى توبين مو- خادمول نے جوان كو تحجر حوالے كرنے كى ورخواست كى ليكن جوان نے اس ير بالكل كوئى توجہ نه دى۔ چنانچه مجبور مو كر انهول نے طاقت كا استعال كركے زور إور سي خير بوان كے الم تف خيصين ليا-اور اس گرو دار دلطانی میں بیوان کوا ذبیت او تسکیف کا سامنا کرنا پرط ا-لا بمررین جناب حسین کہتے ہیں کہ رات آئی۔ اِنقاقاً وہ رات بھی جمعے کی رات تھی۔ صبح کے قریب میں نے خواب میں ویکھا جیے کہ میں روضہ مطرو امام رضا علیہ السلام ير پہنچ چکا ہوں۔ میں نے پاک امام کو دیکھا کہ وہ اپنے مزار مقدس کے کونے میں اپنے مر مقدس کے قریب تشریف فرما ہیں۔ اور آپ کے سوا اس وقت حرم پاک میں دوسرا کوئی کھی تحض موجود نمیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور وہ ساتھ رجنر لائے جس میں تمام زائرین کے نام ان کی دعائیں اور عاجتی درج تھیں۔ ہر زائر کے نام کے یعیے اس کی دعا اور حاجت ورج تھی۔ حضرت نے رجنر اٹھایا اور اس کے صفحات و اندراجات پر نظرماری- میں وہاں ایک گوشہ میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اور اس رجار میں کھے ایا بھی مجھے نظر آیا۔ جس کو میں دور بے پڑھ سکتا تھا۔ میں نے ویکھا کہ رجٹر کے بعض صفحات پر ابیات اور اشعار لکھے گئے ہیں۔ آخضرت کے ہاتھ میں قلم تنا جس سے آپ اس رجٹر کی اصلاح قرا رہے تھے۔ ان میں سے بعض نامول پر آپ نے خط تھینی دیدے منے۔ اور ان کی بعض حاجات پر بھی آمخضرت ای طرح سرگرم عمل تھے۔ کہ ای اثناء میں آستانہ قدس کا متولی وہاں آن پہنچا۔ بوے تواضع عجر و انساری اور خثوع و خضوع کے ساتھ وہ حرم مقدس میں واعل ہوا اور آپ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ راوی کتا ہے کہ حضرت نے سر اٹھایا۔ اور سر ہی کے ساتھ اشارہ دیا۔ فورا دونوں فرشتول نے متولی کو زمین سے اٹھا کر اسے زمین پر دے مارا۔ متولی کا عمامہ اس کے سرے دور جاگرا وہ اٹھا اور عمامے کوا محصاکو بروکھا ہی تھا کہ امام کے اشارے پر دونوں فرشتوں نے اے دوبارہ بکو اکر اٹھا کرزمین رہے مارا۔ متولی اٹھ

www.kitabmart.in

بیٹا عمامے کو اشایا ورسریررکھائیسری بارباک مائے نجر اشارہ کیا اور اے مخاطب کرکے فارس میں فرمایا کیا تو نمیں جانتا کہ جو کوئی بھی جاری (یعنی اہل بیت رسول) کی پناہ میں آجائے تو اس کو کوئی بھی آزار نہیں پہنچانا چاہئے۔

لا نبر تصمین کابران ہے کہ یہ منظر دیکھ میں حمران و ترسان خواب سے بیدار ہوا میں اٹھ بیشا۔ طمارت سے فارغ ہو کروضو کیا اور حرم پاک کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے متولی کے لیے اس کی مخصوص جگہ پر جائے نماز بچھا دی۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر فکر وا منگیر ہوا کہ متولی نے رات کو اینے مخصوص وقت پر چنچنے میں در کر دی ہے۔ میں اس کی انظار میں تھا۔ یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت بھی گزر گیا۔ مگروہ نہیں پہنچا۔ چنانچہ میں نے نماز بڑھ لی اور ساتھ ہی فکر مند بھی رہاکہ آخر کیا وجہ ہے کہ متولی نے نماز اور زیارت وم پاک کو ترک کرویا اور وہ بھی جعتہ المبارک کی صحب پر میں نے خیال کیا کہ اے شاید کوئی حادثہ پیش آیا ہو گا۔ میں اپنے وظائف اذکار د اوراد کو خم كرنے كے بعد منولى كے كھرى طرف چل برا تاكه اس كى خير خيريت دريافت كرلول جس وقت میں ان کے گر پہنچا۔ متولی کو عملین اور افسردہ پایا۔ میں نے اس سے وریافت کیا کہ وہ کیوں آج مج زیارت حرم پاک سے مشرف نیس موا۔ کہنے لگا۔ یہ کمانی بدی مزیدار اور عجیب و غریب ہے۔ کہنے لگا جب میں عازم زیارت حرم پاک ہوا تو بدے وقار اور سکون سے رائے برحب رہا تھا۔ اور میرے راستے میں کوئی وکا بھی رہ تھی کرمیرا بدن ابیانک ہوا میں بلند پڑوا اور کھیر بٹنے دیا گیا دنفش زمین ہوا ) کیکن بجر كسي سبب إ ورعلت كے كويا ايسا كركسي نے مجھے كولا التحاما اورزين يرقعے ماراميرا مخامرهي مرے مرسے ایک طرف کریڑا میں ای معظا در عمامہ کودومارہ مرو مطاقری سکا ہے اس كام سے فارغ ہو كريس نے ابھى قدم اٹھايا ہى ہو گاكد پير كى نے دوسرى بار مجھے افھا کر زمین پر دے مارا۔ میرا عمامہ دو سری بار میرے سرے دور جا گرا۔ پہلے کی طرح میری حرت و استعجاب میں اضافہ ہوا۔ میں نے عمامہ اٹھایا اور اے ایئے سریر ر کھا۔ میں برا سرگرداں اپنے آپ سے کہنے لگا سے سارا واقعہ بلاوجہ نہیں ہوا۔ سے

امک فرائی گام ہے ہو جھے حرم مطریس وارد ہونے سے منع کر رہا ہے۔ بین ای لیے
افسردہ اور عملین ہو کر واپس اپنے گھر چلا آیا۔ چنانچہ بین اس واقعہ کے سبب ابھی
عک برا پریٹان ہوں۔ جیسے کہ آپ جھے دیکھ رہے ہیں لائبریرین کتا ہے کہ جس وقت
متولی کے ساتھ یہ واقعہ چیش آیا میں نے مین ای وقت یہ خواب دیکھا اور اس خواب
میں وہی کچھ دیکھا جو متولی پر گزر رہا تھا۔ چنانچہ متولی نے فورآ اس سپای کو بلانے کے
لیے کمی کو بھیجا۔ جب وہ آیا تو متولی نے فورآ وس دینار نکال کر اے وسیئے۔ اور اس
کے لیے کمی کو بھیجا۔ جب وہ آیا تو متولی نے فورآ وس دینار نکال کر اے وسیئے۔ اور اس
عائے۔

کتاب دار السلام نوری جلد دو صفحہ الالم پر بید واقعہ لکھ کر مصنف کتا ہے کہ الا بمرین و حسین میرا بھائی متردد تھا کہ آیا اس نے بید واقعہ خواب بیں دیکھا یا کہ بیداری بیں اپنی آگھوں کے روبرواور پھر بید کہ اس نے متولی کو ایک بار یا تین بار زمین پر بیٹنے دیکھا۔ مصنف آگے کہتا ہے کہ جس سال بیس زیارت حضرت ابی الحن الرضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ تو اس متولی کو بیس نے پجیشیت نزانجی دیکھا۔ جس السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ تو اس متولی کو بیس نے پجیشیت نزانجی دیکھا۔ جس کے چرے پر نیکی اور شاکتنگی نمایاں تھی۔

غرباً کا کفیل ہے۔ جین زیارت حضرت علی بن موی الرضا علیہ السلام کے لیے روانہ ہوا۔ پاک بین موی الرضا علیہ السلام کے لیے روانہ ہوا۔ پاک پاکدامن اور دین دار ساوات میں ہے ایک سید بھی شخ کے ہمراہ تھا جو اس کی خدمت کا کفیل اور خرج کا امین تھا سید نے کما جب ہم بغداد ہے باہر آئ تو ہمارے پاس صرف نصف درہم کا سفر خرچہ تھا۔ جب شہر مقدس پنچ اور کائی مت وہاں مقیم رہے تو ہمارے پاس کوئی بھی رقم خرج کرنے کے لیے باتی نہیں رہی۔ وہاں پر ہمارا کوئی جان اور کا تو ہمارے اپنی ضا۔ جس سے ہم قرض لیتے۔ اور اس سے اپنی ضروریات پوری کرتے۔ وہ لوگ جو شخ صاحب کے معمان سے ان سے میں نے کما شروریات پوری کرتے۔ وہ لوگ جو شخ صاحب کے معمان سے ان سے میں نے کما آئ ہمارے لیے آپ کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کوئی بیسہ باتی نہیں ہے۔

انبوں نے یہ من کر کچھ بھی شیں کما۔ بلک ان میں سے ہرایک اپنے اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ جب میں حضرت رضا علیہ السلام کے روضہ مطموہ سے شرفیاب ہوا میں نے سلام کرنے کے بعد نماز پڑھی بخر زیارت کی میں نے دیکھا کہ ایک آدی شخ کے پہلو میں کھڑا ہے اور شخ بھی دعائے تنوت پڑھ رہا ہے۔ اس آدی نے شخ کے ہاتھ میں ایک تصیلا رکھا شخ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ شاید اس نے کوئی شنیر تصیلا اس کے ہاتھ بر رکھ دیا ہے۔

چنانچہ اس آدی نے اپنا رخ فیخ کی طرح کرتے ہوئے کما۔ "کیا تو نہیں جانا کہ ہرامام
کے لیے ایک مظرب اور حقیقت میں امام علی ابن موی الرضا علیہ السلام غربوں کا
کفیل اور ان کی ضروریات پوری کرنے والاہے۔ پھر اس آدی نے تھیلے کے طرف
اشارہ کرتے ہوئے کما یہ حضرت علی ابن موی الرضا کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد
وہ چلا گیا۔ شخ جران و ششدر رہ گیا۔ پھر میری طرف نگاہ کی اور کما آ جاؤیہ تھیلا
لے لو میں نے جاکروہ تھیلا شخ سے لیا۔ بازار گیا اور شخ کے معمانوں کے لیا
خربوزے۔ نان اور کباب وغیرہ خریدے۔ کھانے کی چیزیں دیکھ کر معمانوں نے کما۔ تم
خربوزے۔ نان اور کباب وغیرہ خریدے۔ کھانے کی چیزیں دیکھ کر معمانوں نے کما۔ تم
نے جمیں رات کے شروع ہوتے ہی ناامید کر دیا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کم رات
کی نذا سے آج کی غذا بمتر اور بیشترہے۔ یہ س کر میں نے شخ اور اس مرہ کا قصہ بو

واکو عورت کی رحم ولی ==

عبرالله معروف نے صفوان سے کما کہ ایک قافلہ

خراسان سے کمان جا رہا تھا راستے میں واکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ قافلہ
میں ایک مخص پر دولتند ہونے کا شک گزرا۔ اسے قیدی بنا لیا گیا اور واکو اپنے ساتھ

لے گئے۔ اسے قیدی بنا کر رکھا اور اسے بہت سخت ایڈ ائیں دیں۔ اس پر برف کے

تورے رکھے اور اس کے منہ کو تھی برف سے بھر دیا۔ اور پھر اس کے منہ کو کپڑے سے

بائدھ کر کس دیا۔ المحقر اس مرد کو دولت حاصل کرنے کی خاطر چوروں نے اتی سخت

تکلیفیں دنیں کہ انجام کار چوروں کی جماعت میں موجود ایک عورت نے اس پر رہم کھایا اور اے آزاد کرکے رہا کردیا۔

رہائی حاصل کرنے کے بعد وہ آدی بھاگا۔ اس حالت میں کہ اس کا سد اور زبان برف سے مسلسل فھنڈا رہنے ہے بالکل بے کار ہو گئے تھے۔ اس کے بولنے کی قوت زائل ہوگئی تھی لیکن اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یمال تک کہ خراسان پہنچ گیا۔ جمال پر اس نے خرسی کہ جناب علی بن موی الرضا علیہ السلام بہ نفس نفیس نیشا پور تشریف اس نے خراس نے خواب اور بیداری کے عالم میں بھی منی۔ کھنے والے نے اے کما۔ "رسول اللہ صلعم کے بیٹے خراسان تشریف لے آئے ہیں ان ہے اپنی بیاری کا علاج طلب کر لو۔ ماکہ وہ تحسیں ووا بتا دیں اور تیرا منہ اور زبان ٹھیک ہو جائے۔" یہ آوی کہنا ہے۔ اس کے بعد بھے ایسا نظر آنے لگا جیے ہیں خود خدمت امام میں پہنچ گیا ہوں اور آپ کو گرفاری اور اس کے بعد اپنی نکایف کی تفصیل بیان کر میں بورہ ہوں۔ اور اس طرح جب میں نے سب پھے سنا دیا تو پاک امام نے فرمایا "زیرہ اور مرا ہوں۔ اور اس طرح جب میں نے سب پھے سنا دیا تو پاک امام نے فرمایا "زیرہ اور مرا ہوں۔ اور اس طرح جب میں نے سب پھے سنا دیا تو پاک امام نے فرمایا "زیرہ اور مرا ہوں۔ اور اس طرح جب میں نے سب پھے سنا دیا تو پاک امام نے فرمایا "زیرہ اور اس مرتب سے اپنے دبن کو دویا تین بار دھو گالو۔ بس تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔"

المختروہ مرد جب خواب سے بیدار ہوا اور جو کھ اس نے خواب میں دیکھا تھا' اس پر سوچ رہا تھا۔ لیکن وہ خواب پر عمل نہ کر سکا یماں تک کہ وہ نیٹا پور پہنچ کیا۔ لوگوں نے اس تبتابور سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اور اب مسافر خانہ سعد پہنچ ہیں۔ اس مرد نے اپنے آپ سے کما وہاں پہنچا جائے اور پاک اب مسافر خانہ سعد پہنچ ہیں۔ اس مرد نے اپنے آپ سے کما وہاں پہنچا جائے اور پاک امام کو اپنا منہ دکھا کر ان سے اس کے علاج کے لیے ورخواست کی جائے۔ ناکہ اس کا مرض جلد دور ہو۔ چنانچہ وہ سعد کے مسافر خانے میں پہنچا حضرت کی زیارت سے مرف باب ہوا اور عرض کیا مرا حال بہت خراب ہے۔ میرا وہمن اور میری زیان بالکل جان ہو گئے ہیں۔ وہانچہ بری مشقت اور زحمت کے بعد ہی میں کوئی بات کر سک ہوں۔ جمعے دوا عطا فرا ہے۔ آگ میری پریٹائی اور تھنے دور ہو۔ پاک حضرت نے بواب

میں فرمایا۔ "کر میں نے تو خمیں سب کچھ خواب میں بتلا دیا ہے۔ جائے اور جو کچھ میں نے حمیں خواب میں بتلایا ہے وہی کر گزریں۔" چنانچہ دہ مرد کہتا ہے کہ خواب میں سے ہوئے شنچ کو جب میں نے استعمال کیا تو مجھے مکمل صحت یابی ہو گئی۔ (کتب عیون۔ پچار۔ مدیشہ المعاجز۔ ناسخ التواریخ)

یاک امام کی بخشش : کتاب "عیون الذکاء" میں تحریر ہے که دد بھائی تھے۔ جن میں ے ایک طالب علم اور ووسرا سلطان کا طازم تھا۔ عالم بھائی نے حضرت رضا علیہ اللام كى زيارت كا اراده كيا- سفرير جانے سے يملے آينے بھائى كو خدا حافظ كينے اس کے گھر آیا۔ اس کا بھائی گھر موجود نہ تھا۔ چنانچہ اینے بھائی کے اہل و عیال سے خدا حافظ كمدكر رخصت بوار الوداع كمار واليس بوا تو خراسان جائے كے ليے باہر آيا-اس کا بھائی جب اپنے گھر آیا اور اپنے بھائی کے سفرے ارادے سے مطلع ہوا' تو وہ فورا این گھوڑے یرسوار ہو کر سوئے قاقلہ روانہ ہوا۔ یمال تک کہ این بھائی سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چٹانچہ بھائی کو الوداع کما اور خداحافظ کما اور پھر وابس لو من كا اراده كيا- اچانك اے ايك خيال آيا اور اين بھائى سے كنے لگا- بھائى جان میں بھی آپ کے ساتھ زیارت پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں اپنے آپ کو زیارت امام سے محروم فیس کرنا چاہتا۔ میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے روب رہا ہوں۔ چنانچہ سے کسد کروہ اپنے بھائی کے قافلے کے ساتھ زیارت کے لیے چل بڑا۔ چونکہ اس کی ایک ظالم سلطان کے دربار میں ملازمت تھی اس لیے وہ دو سروں کو پریشان کرنے ' آزار وینے' ان پر ظلم و ستم کرنے اور فحش گالیاں بکنے کی اسے عادت پڑ گئی تھی۔ اس مبارک سفریس بھی وہ لوگوں کو آزار و اذبت دیے کی اپنی بری عادت پر قابو نہ یا سکا۔ اس نے اللہ کی محلوق بعنی قافلے کے مسافروں کو گوناگول طريق سے ا دسية ا رائينياني اوران پر براظلم كيا۔ انس كاليال ديں۔ چنانچہ قافلے والوں نے اس کے عالم اور مومن جمائی کے پاس اس کی شکامت کی۔ جمائی نے اس کو وعظ و نفیحت کی۔ لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اور اپنے کیے پر پشمان نہ ہوا۔ لیکن

اس کا مومن بھائی اس کی ان بری حرکتوں سے بوا شرمتدہ ہوا۔ اور اہل قاقلہ کے سائے شرم کے مارے اپنا سرنہ اٹھا سکا۔ استے بھائی کی بدکرداری کی تجالت (شرم) ے عال تک کہ اس کا ظالم بھائی بھار بوخمیا اور خراسان مشد مقدس وینے سے پہلے بی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تمام قافلہ اس کی موت کی خریا کر بوا خوش ہوا اس ك بحائى في اسے عشل ديا اسے بحفن بہنايا تابوت ميں ركھا اور اپنے ساتھ تابوت اس كا كھوڑے ير ركھ مشمد لايا۔ اور اس كے ساتھ امام رضا عليه السلام كے روضے كا طواف کیا۔ پھر اے وفن کیا۔ امام رضا علیہ السلام کے قبر مطر کے پہلو میں جب رات ہوئی۔ برادر مومن نے خواب میں دیکھا کہ وہ حرم مطمر امام رضا علیہ السلام سے مشرف ہوا؛ اور زیارت کے بعد حرم سے باہر آیا۔ تو امام رضا علیہ السلام کے صحن کے پہلومیں ایک باغ دیکھا۔ جیسا باغ اس نے اب تک چیس نمیں دیکھا تھا۔ چنانچہ وہ باغ کے اندر واخل ہوا وہ باغ بے حد صاف متحرا اور روش تھا۔ اس میں سریں به ربی تھیں۔ ورفت میوول سے لدے ہوئے تھے۔ اس میں روش اور خواصورت محلات نظرا رہے تھے۔ وہاں کی آب و ہوا بے عد خوشگوار و نور جاکر ضدمت کے لیے وست بست کورے تھے۔ محل میں اس نے ایک بزرگ و بزرگوار۔ توانا اور فاتح آدی دیکھا۔ جس کے وائے اور بائی طرف فدمٹگار (خاوشن) کے صف دیکھے۔ جو ہروقت ان کے علم کے منظر تھے۔ براور مومن سے مناظر دیکھ کر فکر مند ہوا کہ آخر کار سے سے کھ کس کی میراث ہے۔

اس نے اچانک ویکھا کہ جو مخص وہاں میٹا تھا اپنی جگہ سے اٹھ میٹا برادر عالم و مومن کے پاس آیا اور اپنے آپ کو اس کے قدموں میں گرا دیا۔ برادر مومن اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کما کہ یہ تو اس کا وہ بھائی ہے جو مرگیا تھا اور کل ہی اسے یمال وفن کر دیا تھا۔

چنانچہ مومن بھائی نے )ے کمہ دیا اے میرے بھائی ! میرم بھے کرآپ اس مقام اعلی پر کیے پنچ کیونکہ آپ تو ظالموں کے دست و بازد تھے۔ اس نے جواب دیا کہ سے جس قدر نعتیں آپ دکھے رہے ہیں یہ سب آپ کی مبارک وجود کی برکت سے ہیں اور بس!

میں آپ کے لیے اپنی بوری داستان بیان کئے دیتا ہوں۔ جس وقت میری روح قبض ہو جانے کا وقت آن پہنچا تو مجھے اس وقت بے حد سختی اور تکلیف محسوس ہونے گلی۔ جب مجھے موت آئی اور میرے بدن کو تابوت میں رکھا گیا اور اس تابوت کو گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا گیا تو بورے کابورا تابوت اور وہ گھوڑا سخت جلائے والی آگ بن گیا۔ اس وقت عذاب کے دو فرشتے میری طرف آئے جو برے خوفاک اور بدچرہ تھے۔ دونوں کے ہاتھ میں آگ کا ایک ایک گرز تھا۔ جس سے مجھے مارنے اور عذاب ویے گئے۔ میں نے اپنے آپ کو اور قافلے کے تمام مسافروں کو عذاب سے بچانے كے ليے برى آوازيں ديں۔ ليكن محى في بھى ميرى ايك ندى اور ندى ميرى مد کے۔ یہاں تک کہ میں اس عذاب کی حالت میں مشد مقدس پہنچا۔ جب میں حضرت رضا عليه السلام كے صحن مقدس ميں پہنچ كيا تو دونوں فرشگان عذاب مجھ سے دور سِطّے میرا تابوت (جنازہ) اور وہ گھوڑا جو دونوں مجھے جلانے کسلتے آگ اگل رہے تھے ا بنی اصلی حالت میں آ گئے۔ آبوت لکڑی کا بنا اور آگ کا گھوڑا واقعی گھوڑا بن گیا۔ آگ كاكوئى نام و نشان وبال باتى نسين ربا- ميرا جنازه وبال جهورٌ كروه بيلے مح جبكه وه دونوں عذاب کے فرشتے جو میرے گران تھ دہاں کھڑے رہے اور تماثا دیکھتے رہے میری نظر جب ان پر بردتی تھی تو میں بے حد حواس باختہ ہو جاتا تھا۔ میں نے آپ کو جس قدر بھی التجائیں کیں کہ ان دو سے مجھے چھٹکارا دیجئے۔ لیکن میرے چلانے کے باوجود مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ جب عصر کے وقت میرے جنازے کو اٹھا کر حرم مطمر لے جایا گیا تو ایک نورانی عمر رسیدہ شخص کو میں نے حرم امام رضا علیہ السلام کے قريب ديكها جبكه حفرت امام رضاعليه السلام خود بنفس نفيس اين صندوق مطرك اویر تشریف فرما تھے۔ میں نے پاک امام کو سلام کیا۔ لیکن پاک امام نے مجھ سے ابنا منہ موڑ لیا۔ تو اس مرد بزرگ نے مجھے کہا۔ پاک امام کے سامنے التجا کرد ماکہ وہ

تہریخین دان میں تے مولا ماک کے ماسے طبی التجائیں کیں دیکی سب سے فارد اور صرت نے میرے مل کا بواب بھی زدیا ۔ اُخری طواف یوس اس مردوزرگ کے قریب کی جہوں نے جر مجھے فراما" الك الم سي يوالتحاكد" من ن ياك المم ن يحر بخش كى درخواست كى- مجھ جواب میں ملا۔ اور انہوں نے اپنا منہ جھ سے موڑ لیا۔ تیری بار پھر مرد بزرگ نے مجھے کما کدیاک امام سے التماس کرد اور حضرت امام کو ان کی جان اور ان کے نانا کے حق کی قتم دو ناکہ تہیں جواب ملے۔ ورنہ جس دفت بھی حرم پاک سے باہر جاؤ کے تو چروہ عذاب اور آگ جہیں گیر لے گی۔ جس کا پہلے تم مشاہرہ کر چکے ہو۔ چنانچہ میں نے ایک بار پریاک امام کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ میں آپ کو آپ کے جد بزرگوار کے حق کی قتم دیتا ہول میرے گناہول سے درگذر فرمایے کیونک میں جو کھے بھی ہوں آپ کے قبر مطر کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اور آپ کا ممان مول۔ میں دوبارہ وہ سارا عذاب برداشنہ سے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام نے اس مرد بزرگ کی طرف و کھ کر فرمایا کہ اس نے میری شفاعت کے لیے کوئی مخبائش باقی نمیں چھوڑی۔ پھرپاک امام نے ایک کاغذ کو اپنی انگشت مبارک سے اٹھایا اور جھے عطا کیا۔ جب میں نے حرم مطہرے باہر آنے کا ارادہ کیا تو اس مرد بزرگ نے جو میرے پہلو میں بیٹا تھا یا آواز بلند فریاد کی کرم آوی حضرت امام رضا علیہ السلام کا آزاد شدہ ہے۔ جس کے بعد مجھے اس باغ میں لایا گیا۔ اور مجھے برماغ بخش د ما کامس کے بعد بھیریں نے ان دوعذابوں تھے فرشتوں کونہیں دیکھاا ورمیں ان تمام تعمقوں میں عرق ہوگیا ہوآپ کونظرا رہی میں برسب کھوائے میرے بھائی آپ ہی کے لطف و كرم كا بتيجه ہے۔ كيونك أكر آپ مجھے اس مقام ير ساتھ ند لاتے تو قيامت تك ميں سخت عذاب بین گرفتار رہتا۔

برادر مومن خواب سے بیدار ہوا اور امامان علیم السلام کے لطف و کرم اور ان کی مربر سی سے بے حد مسرور اور شاد ہوا۔ جس کے بعد اس نے بیہ بورا واقعہ اپنے ساتھیوں کو سنایا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس کے مجرم اور گناہ گار بھائی ک

سائقه کیا معامله کیا۔

رکتاب دار السلام فوری جا - ۲۷۸) اس جگه ممکن ہے پڑھنے والا سے اعتراض کرے
کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ظالم فخص کو پاک امام بخش دے۔ جبکہ پاک امام
اس کی گردن برحق نہیں رکھتا۔ میں چھریے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تمام انسانوں پر پاک
امام ولایت اور تصرف رکھتے ہیں وہ جو چاہیں کر کتے ہیں جس کام کا اراوہ کریں پاک
رب کریم کے امرے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حقداروں کے لیے جو پچھ اللہ
سے مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں عطا کر دیتا ہے۔ (مصنف)

سجان الله

امام مربان: پاک امام رضا علیه السلام کا ایک خادم جو ایک دوسری جگد ير بھی کام كرنا تفاله بيان كرنا ہے كه ميں حرم مطهر كے دار الحفاظ ميں جب ويوفي ير تفا مجھ ير غنور فاری ہوئی اور میں سو گیا۔ پھر میں نے اچانک خواب دیکھا کہ حرم مطمر کا دروا زہ خود بخود کھل گیا اور جناب امام ابوالحن علی الرضا علیہ السلام باہر آئے اور مجھے فرانے لگے۔ اٹھو اور میناروں کے اور مشعلیں روشن کرنے کا بندویست کر لو۔ کیونک . كرين كے زائرين كے كروہ نے ميرى زيارت ير آنے كا ارادہ كيا ہوا ہے۔ ليكن ده رات مم كر م كل يراور اصل رائے سے دو سرى طرف فكل م يس- ٨ كلومير دور نکل گئے ہیں اور ان کے سرول پر برف پر رہی ہے۔ شاید کہ وہ بلاکت سے فی جائیں۔ جاؤ اور میرزا شاہ تقی متولی آستانہ سے کمہ دو کہ مشعلیں جلائے اور خدام کا ا یک گروہ لے کر شہرے باہر جائے اور ان مسافروں کو تلاش کرے۔ مل جانے کی بعد اشیں شربتیا دے۔ رادی کتا ہے۔ میں خواب سے اٹھا پیرہ واروں کے رئیس کو میں نے بورا خواب اول سے آخر تک سایا۔ وہ خواب س کر برا خوش ہوا۔ اندر گیا اور براجران تھا۔ اس کے ساتھ میں بھی جب حرم سے باہر آیا تو دیکھا کہ آسان سے بت زیادہ برف یو رہی ہے اور پورا آسان برف ہی برف نظر آ رہا ہے۔ مشعلوں کے انبیارج کو تھم دیا کہ مثعلوں کو روشن کرد اور اس کو میناروں پر رکھ دو تاکہ مینا نہ

روش ہوں۔ چنانچہ باسداران کے ایک گروہ کے ساتھ ہم متولی کے گر کی جانب روانہ ہوئے۔جس وقت ہم وہاں پہنچ گئے۔ تو بورا خواب میں نے شروع سے لے کر آخر تک ان کے سامنے بیان کر ویا۔ متولی عاری جماعت کے ساتھ باہر آیا۔ اور معمل برداروں کے ہمراہ اس راسے کی طرف ردانہ ہوا جب ہم قریب پنجے او وہاں یر جرین سے آئے ہوئے مومنین کا ایک قاقلہ دیکھا لمان کو برے احرام کے ساتھ ا ہم مشد مقدس لے آئے۔ پر انہیں متولی کے گھرلے گئے۔ پھر ان سے حالات سفر بو چھے۔ انہوں نے بول جواب دیا۔ ہم جناب امام علی الرضا علیہ السلام کی زیارت کے ارادے سے جرین سے چل یوے۔ آج رات برف اور سردی نے جمیں تھیر لیا۔ جس کے منتجے میں ہم اپنا راستہ بھول گئے۔ اور وو سری طرف چل پڑے۔ ہم نے بوی كوشش كى كه اصل داہ ير آ جائيں ليكن سب بے كاريمال مك كه سروى كى شدت ے امارے ہاتھ پاؤل جواب دے گئے۔ اور یول ہم موت کی ولميزير جا پنچے۔ چنانچہ ہم گھوڑوں اور دو مرے جانوروں کے پشت سے پیچے اتر آئے۔ انہیں ایک جگہ اکٹھا كيا اور پير ايخ اويرقالين اور چادرين وال دير- برف ياري كي وج يخعبارى راى-پر ہم نے گربیہ و زاری (ماتم) شروع کیا حضرت رضا علیہ السلام کی بناہ مانگی اور آپ ے امداد کی التجا کی۔ ہمارے قافلے میں ایک اہل علم شائنتہ اور صالح نوجوان میمی شا اے غنودگی آئی وہ سوگیا۔ خواب میں ابی الحن علی الرضا علیہ السلام کو دیکھا جو فرما - E - 1

"ا ٹھو کیونکہ میں نے تھم دے دیا ہے کہ میناروں کے اوپر چراغ جلا کر رکھ دیے جائیں۔ تم لوگ ان چراغ کو تلاش کرکے ای طرف رہانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب اٹھے چراغوں کو تلاش کرکے ای سمت میں روانہ ہو گئے ابھی ہم نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ آپ کو اچانک و کچھ لیا اور آپ کے دیکھتے پر حضرت رضا علیہ السلام کی برکت سے ہمیں سمجے راست مل گیا۔

<sup>&</sup>quot; أمام مهريان "

اے امام پاک آپ ہمارے وہ خالِق مہر کابن ہیں جو ہمارے بے جان جسم پر جان دیتے ہیں ہم خاکی بندوں پر آپ دل وجان ہے اپنی محبت نجھاور کرتے ہیں آپ دہ کریم اور کئی ہیں جو بغیر کسی شرط کے ہمارے اوپر عنایتیں کرتے ہیں بھلا کیا خدا بھی جو پھی عطا کر آ ہے بے فائدہ عطا کر آ ہے خدا نے ہمیں جو بھی نعمت عطا فرمائی بغیر منت و سوال کے عطا فرمائی ہم نے اللہ سے آپ کا وصل مانگا پاک رب نے وہ ہمیں فورا بغیر کسی حیل و جمت کے

> یردان آپ کے خوان عشق سے حاری جان کو غذا پینچا کرہا ہے حارام بان ورزق میں یوں ہی دا زبانی میں دیا

خداوند لا مکان نے آپ کو پیدا کیا صرف اس لیے کہ ہمیں آپ کی رحت کا کنارہ مل

اگر میں آپ کی ایک نگاہ پر بھی آپی جان قربان کر دول تو دھیرے لیے بے حد فائدہ مند

کیونکہ پاک رب اپنی چیزاس قدر ہمیں گرال فروخت کر رہا ہے بغیر کمی امتخان کے ہمیں اپنی غلای میں قبول فرما لے۔ یاا امم مہر مابان کیونکہ اگر آپ میرے دل کا امتخان لیں گے تو میں رسوا (شرمندہ) ہو جاؤں گا مجھے امید ہے کہ آپ کی لطف و عنایت میرا ہاتھ تھام لے گی اگرچہ میرا گناہوں سے بھرا ہوا وامن مجھے تھکا رہا ہے خدا اگر چاہے تو ہمارے گناہ نہیں بخشے گا کیونکہ خدا نے ہمیں اس قدر مہمان امام جو عطا فرمایا ہے

وہ مقدس پرچم جو آپ کے پاک حرم کے اوپر اس وقت لرا رہا ہے وہ آپ کے مجنون اکبِ کے بیاروں کو بھشت کی راہ و کھا رہا ہے صان کا دل آپ کی یادوں کے سبب بہتم کے غصے سے پاک ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب آپ کی قدموں میں جان دے دے گا قیامت کے روز ہم قرآن اور عترت کی صف میں ہوں گے اور ہمیں امام طامن امام ضامن حضرت رضا علیہ السلام امان دیں گے (دیوان حسان "اے آنسوڈ برسو" ص۳۵۵)

سورج کی مائند نورانی بیٹا چھر بن عیداللہ بن حسن راوی ہے کہ مامون نے حضرت رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی۔ "میری مخصوص کنیز ذاہدہ جس پر میں کمی کنیز کو فوقیت نمیں رہنا کئی بار عاملہ ہوئی لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اولاد (بجہ) ساقط ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کوئی ایسا علاج بتلا سکتے ہیں جس کی برکت سے وہ اولاد سے بسرہ باب موجائے۔" حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ زاہرہ کی اولاد کے اسقاط سے فکر مندنہ ہوں۔ اور غم نہ کر۔ بہت جلد وہ اس حالت سے گزر کر سلامتی کی حدود میں واخل ہو جائے گی- پھروہ یخد کو اینے رحم اور پیٹ میں ملامتی کے ساتھ برورش کرے گی۔ اور ایک ایسے بینے کو جنم دے گی جو صحیح تندرست اور تمکین ہوگا۔اورتمام بچوں سے زیادہ اپنے والد کے مشاہمہ ہو گا۔ یہ بچہ جب پیدا ہو جائے گا تو وہ قدد قامت میں آپ ے برا بے گا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چھوٹی انگروشی ۔ اور دائیں یاؤں میں بھی ایک انگل زیادہ ہو گ۔ نیعنی بچے کا وایاں ہاتھ اور وایاں پاؤں چھ انگلیوں پر مشمل ہو گا۔ میں نے جب پاک امام رضا علیہ السلام کی زبان مبارک سے میہ کلمات نے تو میں نے اپنے آپ سے کما۔ "خداکی فتم یہ مفسود فترہ۔ اگریہ امر جیساکہ آپ نے فرمایا واقع نہیں ہو آ لعنی کہ اگر بد خرودست ثابت نہ ہوئی۔ تو امام رضا علیہ السلام کی توبین کرنے کے لیے میرے ہاتھ ایک سند آ جائے گ۔" چنانچریموضوع مسلسل ذریر بحث رہا۔ یمال تک کہ حمل کی مدت بوری ہوئی اور کنیز کو دروزہ ہوا۔ مامون نے علم ویا کہ جب بھی بچہ پیدا ہو زمین پر گر بڑے چاہے بی ہو یا بچہ اے فورا میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ باتی دنیا سے میں بالکل بے خراہا۔ جب مجھے یہ خروی گئی کہ چھ انگلیوں والا بیٹا پیرا ہوا ہے۔ جب اسے میرے پاس لائے تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک چیکا ہوا ستارہ ہے۔ جب میں نے بیہ معجزہ دیکھا تو میں نے چاہا کہ ظافت کے منصب کو چھوڑ دول۔ اور جو پھھ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ پاک حضرت کو عطا کر دول۔ لینی کم ظافت حقدار کو بہنچا دول۔ لیکن میرے سرکش نقش امارہ نے میرا دول۔ لیکن میرے سرکش نقش امارہ نے میرا ساتھ نہ دیا۔ پھر بھی میں نے اپنی انگشتری انہیں عطا کر دی۔ اور پاک امام کے سامنے عرض کیا۔

"خلافت کے مالک و مختار آپ بن جائیں اور مجھے آج سے آپ جیسا بھی تھم دیں گے میں اس کو بجالاؤں گا۔ آپ کا فرمانبردار رہوں گا اور کسی فتم کی مخالفت نہیں کروں گا۔"

پاک حضرت نے اس مجزہ میں اپنے علم غیب کا اظہار فرمایا ہے جو کہ ان پانچے علموں ہے ایک علم ہے جو پاک رب کے لیے مخصوص ہیں جن کی برکت و علم سے وہ ماؤں کے ارصام میں جو کچھ بھی ہے ان سے بوری طرح آگاہ ہیں۔ اللحم صلی علی مجھ و آل جھے"

سوالات کا صحیح جواب : علی بن احمد و شاہ کوئی سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت ابی الحن الرضا خراسان میں تشریف فرما تھے میں نے کوف سے خراسان جانے کا ارادہ کیا۔ تو میری بیٹی کہنے گئی کہ ابا جال ! میرا بیہ طلہ لے جائے اسے فروخت کرے میرے لیے ایک فیروزہ خرید لائے۔ میں نے علہ لے کے اپنے سامان میں باندھ لیا۔ مرو بہنچ کر میں ایک مسافر خانے میں جا محمرا۔ جو بالکل شاہراہ پر واقع تھا۔ اسی اثناء میں جناب علی ابن موبی الرضا علیہ السلام کے غلام میرے پاس آگ اور کئے گئے ہمیں اپنے بعض غلاموں کے کفن کے لیے حلہ کی ضرورت ہے۔ میں نے جواب دیا ایسی کوئی چیز میرے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ والی چلے گئے۔ جواب دیا ایسی کوئی چیز میرے پاس آگ اور کھنے گئے کہ ہمارا آقا و مولا حضرت علی بن دو مری بارضا آپ کو سلام وے رہے ہیں اور کھنے گئے کہ ہمارا آقا و مولا حضرت علی بن موجود نہیں کے۔ یہ س کے اس حلہ موجود موبی الرضا آپ کو سلام وے رہے ہیں اور قرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس حلہ موجود موبی الرضا آپ کو سلام وے رہے ہیں اور قرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس حلہ موجود موبی الرضا آپ کو سلام وے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس حلہ موجود موبی الرضا آپ کو سلام وے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس حلہ موجود موبی الرضا آپ کو سلام وے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس حلہ موجود موبی الرضا آپ کو سلام وے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس حلہ موجود

ہے۔ آپ کے مامان کے اندر جو کہ آپ کی بٹی نے اس لیے آپ کو دیا ہے کہ اس فروخت کرکے اس کے لیے فیروزہ خریدیں۔ یہ او قیمت علمہ کی اور اس سے اپنی بٹی کے لیے فیروزہ خرید او۔ جس کے بعد بیس نے وہ علمہ ان غلاموں کے حوالے کر دیا۔ اور بیس نے خود سے کہاکریس ابوالحن علی ابن موی الرضا سے چند سوالات پوچھوں گا۔ اگر انہوں نے میرے سارے سوالات اور مسائل کا جواب صحیح دیا تو وہ یقینا امام یرخن ہیں۔ پس بیس نے وہ تمام سوالات لکھ والے۔ اور پھر آپ کی ورگاہ کی طرف دو والہ اس وقت جب بیس پاک امام کی بارگاہ پر پنچا تو اوگوں کا بے حد و حساب ہجوم دیکھا جس کی وجہ سے بیس پاک عظرت سے اپنے باتھ نہ ملا سکا۔ چنانچہ ای حالت بیس جب بیس چران و سرگردان تھا۔ اور اس غم بیس اپنا سرائے کربیان بیس جھکاتے ہوئے بیشا تھا کہ اچان و سرگردان تھا۔ اور اس غم بیس اپنا سرائے کربیان بیس جھکاتے ہوئے بیشا تھا کہ اچان پاک حضرت کا ایک خادم میرے پاس آیا اور کہنے لگا۔ اے علی بن احمد بیس جس جس میں خواد اس خواب جو تسمارے جب بیس جس جس میں نے خادم سے وہ کاغذ نے ایا۔ اور بیس نے کیا دیکھا کہ میرے تمام سائل اور تیار کردہ سوالات کا جواب جو تسمارے جب بیس جس جس میں خواد سوالات کا جواب جو تسمارے جب بیس جس جس میں خواد سوالات کا جواب جو تسارے جب بیس جس جس میں خواد سوالات کا جواب جو تسارے جب بیس جس جس میں خواد سوالات کا جواب ہو تسارے جب بیس جس جس میں خواد سوالات کا جواب ہی تمام سائل اور تیار کردہ سوالات کا جواب ہی ترب جب میں جس میں خواد سوالات کا جواب ہی تسارے تیار کردہ سوالات کا جواب ہی ترب جب میں جس میں جس میں خواد سوالات کا جواب ہی ترب جب میں جس میں خواد ہیں کا جواب اس کر تیب سے اس کاغیر میں درج ہے۔

سحان الله

ای داقعہ کا ذکر صاحب مناقب ابن شمر آشوب نے کتاب مناقب میں پھے اس طرح کیا ہے کہ حسن بن علی وشاکھتا ہے کہ "میں نے چند مسائل ایک کاغذ پر کلھے اگلہ جس ان کے ذریعے جناب علی ابن موی الرضا علیہ السلام کا احتجان لوں اور پھر جس آپ کی بارگاہ کی طرف بھاگا۔ لیکن سخت بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے جس آنخضرت کے پاس نہ پہنچ سکا۔ ای اثناء جس کیا دیکھا کہ آپ کا ایک خاوم میرے پاس آیا اور تمام لوگوں کے درمیان بھی سے کہنے لگا کہ حسن بن علی وشاء ابن بنت الیاس بغدادی کون ہے؟ جس درمیان بھی ہوا ہو گئی ہے۔ بس اس نے جھے ایک خط دیا اور کما یہ جب بیس اس نے جھے ایک خط دیا اور کما یہ جب بیس اس نے جھے ایک خط دیا اور کما یہ جب تیرے تمام موالات کا جو ابھی جس کی تجھے تا اس جب بیس اس نے جھے پرسا تو اس جس میرے نمام موالات کا جو اب جب بیس اس نے جھے پرسا تو اس جس میرے تمام موالات کا جو اب جب جس بیس نے باک امام سے نمیس پوجھے تھے پرسا تو اس جس میرے نمام موالات کا جو ابھی جس نے پاک امام سے نمیس پوجھے تھے

تسلی بخش جواب درج تھے۔ یہ دیکھ کر میں آپ کی امامت پر ایمان لے آیا اور اپنے چھیلے زہب سے گلو خلاصی پائی-

اس حکایت میں چند مجرے بنال ہیں۔ نمبرایک آپ کے غلاموں کا علی بن احمہ سے ملہ کی خریداری پر مصر ہو جانا۔ اس حالت میں کہ وہ شہر مود سے باہرایک سافر خانہ میں قیام پذیر تھا۔ حالا نکد علی ابن احمد نہ تو حلہ فروش تاجر تھا اور نہ بی اس کام کے میں قیام پذیر تھا۔ اس وجہ سے دو سری جگہ پر حلہ کی خریداری بالکل ممکن بات تھی۔

دوسرا مجزہ یہ ہوا کہ علی ابن احد نے انکار کیا کہ اس کے پاس کوئی طد فروخت کے لیے موجود نمیں ہے۔ یمال تک کہ حطرت نے دوبارہ غلام بھیج کرنہ صرف علی ابن احد کے پاس حلہ کی موجودگی کا پت ویا بلکہ بیہ بھی کما کہ وہ حلہ فلال سامان کے اندر بند ہے۔ تیسرا معجزہ سے کہ پاک امام کے دوستوں نے نہ صرف اس حلہ کے بارے میں سے كاكرياس كى بنى نے وا ب بك يہ جى كدوه اے چ كراس كے ليے فيروزه خریدے۔ اور ای لئے انہوں نے طلے کی قیت علی بن احمد کو عطا کر دی۔ کیونکہ آگر اس ترتیب ہے سے واقعات پیش نہ آئے ہوتے تو پھراے معجزہ کمنا یا علم غیب کمنا صحیح منیں تھا۔ چہارم میہ کہ علی بن احمد جو بدے عرصہ سے مذہب باطل کا پیروکار تھا کس طرح سے اسلام اور ایمان پر آنا اگر وہ آمخضرت کے امتحان کے لیے ان سے ملنے کی موقع ہی نہ پائا آلد وہ مجرہ کے ظہور پر اعتراض کرے۔ سوائے اس کے وہ پاک امام کی خدمت میں اپنے مسائل پیش کرے اور جواب کی صورت میں حضرت امام کی علم الاست كا صحح اندازه لكا لے۔ بانچوال يدكم اس بھير بھاڑ ميں امام كے خادم اس ك پاس آئے۔ اس کواس سے نام اور نشانی سے بکارا اور اس کے سارے مشلول کا جواب بذر بعضطافا اس کے حوالے کیا یوں پاک امام کے علم امامت کا عقدہ اس پر خود بخود کھل گیا جس محسب اے کمال اطمینان اور ایمان یقینی حاصل ہوا۔ اور اس نے اینے باطل ند ہب سے فوری طور پر جیشہ کے لیے کنارہ کشی افتیار کرلی۔

سارے واکٹر عاجز ہیں آقا ميرزا احمد على مندى ايك دانشمند مقدس " یارسا' شائستہ اور پاکدامن مخص تھا۔ جس نے ۵۰ سال سے زیادہ ہمارے آتا و مولا سركار المام برحق حضرت الى عبدالله الحسين ابن على عليسم السلام كے مزار مقدس كى عاوری کی- اس بزرگ ستی نے ایمان افروز خواب دیکھے۔ جن میں سے صرف ایک خواب کا ذکر ہم یمال این پارے اور ارجند برصنے والوں کی خوشتودی طبع کے لیے كررے بيں۔ اور يہ خواب اس مرد صالح اور شائست كى اپنى زبان سے اس كے بھائیوں نے سنا اور یوں بیان کیا۔ "کہ ایک بار میرے پاؤں میں ایک زخم ابھر آیا سب ڈاکٹروں کو دکھایا 'سب نے اس کے علاج کرتے سے معدوری ظاہر کی۔ کیونکہ وہ اس ، زخم ك مندل مو جائے سے مايوس مو كے تھے۔ ميرے والد محرم نے جو ك ہندوستان کا ایک طبیب عالی مرتبت اور طبیب حاذق تھا ' نے ہندوستان کے کونے کونے میں میری بیاری کی خاطر ڈاکٹر علاش کیے۔ اور تمام سییشلت ڈاکٹروں کو لا حاضر كيا ماك وه ميرك ياؤل كے زخم كا علاج كريں ان بين سے بر واكثر في ميرك زخم كا بورا بورا معائنہ کیا اور بوے غورو فکر سے جائزہ لیا، لیکن ہر ایک ڈاکٹر نے بالاخر اپنی بحرّ و ناتوانی کا اظهار کیا اور کها که بیر زخم لا علاج ہے۔ اس کا تحیک ہونا ناممکزات میں ے ہے۔ یمال تک کہ ایک فرائل ڈاکٹر جو اینے فن کا بڑا ماہر تھا۔ اور سرجری کا سیشلٹ تھاکو میرے علاج کے لیے باایا گیا اس نے میرے زخم کو بغور دیکھا اور ایک سوئی اس زخم کی جگه واعل ک۔ جو بالکل اندر تک چلی گئے۔ اور پھر سوئی کو نکال کر بغور ما حظد كيا۔ اور كينے لگا آپ كا علاج ماسوائے عفرت مي عليه السلام كے اور كوئى میں کر سکتا۔ وہی آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کمنے لگا یہ زخم بڑی کے گودے تک سرایت کر گیا ہے۔ جب حالت یمال تک چنج جائے۔ پھر اس کا کوئی بھی علاج ممكن مميں ہو آ۔ جب آپ دو روز اور اس حالت میں گزار لیں گے تو اس کے بعد اس کا علاج سوائے موت کے اور کھے بھی نمیں ہو گا۔" چنانچد اس ون آفآب عالمتاب غروب ہو گیا۔ اور رأت کی تاریکی بوری ونیا پر چھا گئ تو میں اچانک گری نیند سو گیا۔

خواب میں کیا دیکھا کہ میرے سامنے میرے آقا و مولا حضرت الى الحن الرضاعليه اللام تشریف لائے ہیں اس حالت میں کہ ان کے مبارک چرہ سے نور کی شعامیں چوٹ رہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی۔ اور فرمانے لگے۔ "اے احم" ماری طرف آؤ میں نے عرض کیا سرکار آپ کو تو میری مرض کا اچھی طرح پت ہے۔ جھ میں اٹھنے کی توفیق کمال کہ آپ کی طرف بوٹھ سکوں۔ یاک امام نے میرے کہنے پر توجہ نسیں دی اور فرمایا آؤ میری طرف آؤ! یہ س کر میں اشا اور آپ کی طرف چلنے لگا جب میں آپ کی خدمت میں پنجا تو آپ نے اپنا وست مبارک میرے زانو کے زخم والی جگہ پر پھیرا۔ جس کے بعد میں نے عرض کیا اے میرے آقا و مولا میں آپ کی زیارت بر جانے کا آرزو مند ہوں۔ فرمانے لگے انشاء اللہ تساری آرزو بوری ہو جائے گ۔ جب میں خواب سے بیدار ہوائیں نے زخم کے سارے آثار مٹے ہوئے و کھے۔ لین میں اس راز کو ظاہر کرنے کی توثیق شیں رکھتا تھا۔ میں سے طاقت شیں رکھتا تھا کہ میں سے واقعہ سمی کو بتلا دوں۔ اور نہ بی میرے بتانے یر سمی کو بقین آئے گا۔ لیکن بالا آخريد راز انشاء مو كيا اور يورى دنيا من سيل كيا- يمان تك كد مند ك بادشاه كو بھی اس کی خربو گئے۔ چنانچہ اس نے مجھے بلا بھیجا۔ پھر جھ سے تیرک مانگا۔ اس کے بعد میرے لئے وظائف جاری کئے۔ چنانچہ باوشاہ ہند ہرسال میرے حقوق میرے لیے با قاعد کی ہے جمیحے لگا۔

(دار السلام نوري ج١- صفحه ١٠١)

تین حاجتیں : اور پھر ہمیں ہے واقعہ سایا کہ خدا ہمیں توفیق بخشے اگر ہم پاک رب دوالجلال کو راضی اور خوش رکھ سکیں۔ فرماتے ہیں کہ عید کے روز بچھے راستے ہیں ساوات اور بزرگوں میں سے ایک سید ملا جو بڑا غیرت مند سید تھا جو اللہ تعالی کے دوستوں کی دوستی پر عاشق اور ان کی دوسی میں ڈویا ہوا تھا۔ جب ہم نے ایک دوسرے دوستوں کی دوستی ہے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو ہاتھ دیئے۔ تو اس سید نے جھے حمرک اور عظمے کے طور پر ایک چیز عطاکی۔ اس دور میں جیسے کہ مردوں کے درمیان رواج

تھا۔ میں نے سید بزرگوار کو اینے تین حاجات بیان کرتے شروع کر دیئے۔ اور ان سے التحاکی کہ وہ سید اللہ تعالی سے دعا کرے ماکہ ای سال میری تتوں عاجتیں بوری مول- سيد نے فرمايا كه تم ان تيول عاجوں كو بيان كرنے كى توفق نسي ركھتے ميں نے عرض کیا۔ ایک زیارت حضرت الم رضا علیہ السلام پر جانے کی حاجت ود سرا بیٹے کے لیے اللہ تعالی سے وعا کرنا۔ ماکہ وہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ سوم میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ یہ بنتے ہی اس سید نے اپنے سرے عمامہ اٹھایا اور اللہ کو اپنے ایا اور اپنے اجداد كى تتم وے كروعاكى-كە الله تعالى ميرے تيول حاجات جلد برلائے- الجى زياده عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے اسباب میرے لیے فراہم کر دیے۔ اور اس مبارک سفر میں ای مبارک سید کی مصاحبت اور مرای کی توفیق عطا قرمائی۔ سید کھنے لگا تساری ایک حاجت تو اللہ تعالی تے ماری مرای میں بوری کر دی۔ جب ہم شران سے آگے بوسے اور شرکے باہر مافر خانے میں پہنچ گئے جو کہ زائرین کے لیے مخصوص تھا تو سید فرمانے لگے ہمیں پر متہن بیٹے کی خوشخری بھی ملے گی پھر ہم مشد روانہ ہوئے جس وقت ہم مزار مبارک جناب امام علی الرضا علیہ السلام کی زیارت اور قد مبوی کے لیے حرم مبارک سے شرفیاب ہوئے ہماری طرف سے صاحب مزار مقدس پر بڑاروں وروو و سلام- میں نے یاک امام کے مزار پر مجملہ اور عاجوں کے ایک عاجت یہ بھی بیان ک مک اللہ تعالی مجھے دو کتابیں بنام کتاب خصال اور توحید صدوق عتایت فرا دے۔ میں کافی عرص ے ان وونوں کتابوں کی علاش میں تھا۔ لیکن جھے وونوں کتابوں کے مل جانے کی تونیق ابھی عطا میں ہوئی تھی۔ اس رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رضا عليه السلام نے وو چيريں ميرے ليے بطور مديد بھيج ديں۔ بيس نے ان دونوں كو اپني خور داری کی بناء برلینے سے انکار کیا۔ تو وہ قاصد جو انسیں میرے لیے لایا تھا۔ مجھے کہنے لگا یہ دونوں حضرت رضا علیہ السلام کی جانب سے آپ کو بخشش اور عطاکی گئی ہیں۔ بیہ تمارے لیے سمی طرح بھی جائز نہیں کہ آپ ان کی بخشش و عطا لینے سے انکار کر

www.kitabmart.in

دیں۔ چنانچہ میں نے وونوں چیزیں قاصد سے لے لیں۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے اینے ساتھیوں کو رات کا دیکھا ہوا خواب سنا دیا۔ انہوں نے پاک امام کے عظے کو میرے لیے فرزند کی عطا سے تعبیر کیا۔ جب واپسی پر ہم شران منجے۔ تو اس سرائے میں جا تھرے۔ جمال پر ہم مشد مقدس جانے سے قبل قیام کر چکے تھے۔ ا الله على وال ج ميرك آبائي شرك الك آدى آن بنا اور جمع بينا عطا مون كى خوشخبری سائی۔ وہی بیٹا جس کی خوشخبری مجھے وہ سید بزرگ دے گیا تھا۔ جس کی مناسبت اسى تادىخ سے تھى بيس تارىخ كى نوشخىرى مجھے سدنے مشہد ميں سنائى تھى كورىد فيه تقاصًا كما كم تبران جلو تاكم است بها يول كى زمادت كريد بينا بخريم ان مين سع جنديم كهول بيكة ان يس سعيس في ايك توبصورت او زوش كفيار تحص كوجي ديجها -ان مسل شخف میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھاتھا ہیں میں نے اس سے ثنا مائی مال کرنے کے لیے اسکی تعرف دھی تو کھنے لگا کرمیری تریف یہ ہے۔ کہ اس مجلس میں اس لیے میں وارد ہوا کہ تیری زیارت کر سکوں۔ کیونکہ ہر زائر سرکار علی رضا علیہ السلام کا میرے اور حق بنآ ہے کومیرے ساتھ میرے گرچلیں جب میں نے ویکھا کہ وہ بہت اصرار کر رہا ہے تو میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں اس کی زیارت کے لیے ضرور اس ے گر جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے ساتھ میں اس کے گر گیا۔ اس کے گر میں کانی زیادہ كتابين موجود تقيس- پنة چلاكه وه أيك عالم كابينا ہے- اور اب حسول علم سے فارغ التحصيل ہو گيا ہے۔ جس كے بعد وہ حقد سكريث اور اس جيے بے ہودہ مشاغل ميں يذه کیا ہے۔ پچھ وفت کے بعد وہ میرے سامنے کتابوں کی فہرست لایا اور کھنے لگے جو كاب بيمي آپ جاہتے ہيں اس لسك ميں اس كا نام خلاش كرليں۔ اتفاقا ان دو كتابول ك نامول يرسب سے پہلے ميرى نظريدى- (كتاب حضال والحيد شخ معدق) جن كى مجھے تلاش تھی۔ میں نے ان دو کمابوں کا اس سے مطالبہ کیا۔ وہ فورا لے آئے میں نے دونوں کتابوں کو اشایا اور اس سے التجا کی کہ وہ دونوں کتابوں کی قیت لے لے۔ لکین اس نے قیت نہیں لی۔ اس وقت میں نے دعا کی اور وہ خواب جو میں نے دیکھا

قلا۔ مجھے یاد آگیا۔ پھر مجھے سمجھ آگئ کہ یہ دونوں کتابیں بھی مجھے میرے آقا امام علی الرضا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ میں کتابوں کو لے کر اپنے وطن واپس چلا۔ رات کو ای سید کے پاس تھرا۔ انہوں نے فرمایا تمماری دونوں حاجتیں پوری ہو گئیں۔ تیمری حاجت ابھی باتی ہے۔ وہ بھی بہت جلد بوری ہو جائے گی۔ اس مجلس میں ایک مالدار مومن بھی موجود تھا۔ انہوں نے فورا بوچھا وہ تیمری حاجت ان کی کیا ہے؟ میں نے وہ حاجت بیان کی۔ وہ فرمانے گے کہ یہ میرا فرض ہے کہ تممارے ترض کو ادا کر دوں۔

"اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ان کے عطا کردہ انعامات پر۔" چنانچہ میرا قرض بھی میرے مولادا کا کے کرم ہے اوا ہو گیا۔

اللهم صلى على محمد وآل محمد بعد دُوَّيْرَة في السموات والارض

"موت کی خبر" یا سیخی بن گریمی جعفر فراتے ہیں کہ میرا والد محد بہت شدید اور سخت بنار ہو گیا۔ حضرت ابی الحن امام رضا علیہ السلام میرے والد کی عیادت کے لیے بنفس نفیس تشریف لے آئے۔ اس وقت میرا چھا اسحق میرے والد کے سریانے بیشا ہر رہا تھا۔ آئو بما رہا تھا۔ اور بری بے قراری کا اظمار کر رہا تھا۔ سیجی کہتے ہیں کہ حضرت ابی الحن علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا تممارا پھیا کیوں رو رہا ہے؟ میں نے پاک امام کے سوال کے جواب میں عرض کیا۔ وہ اپنے بھائی کے مرجانے کی وجہ سے بے؟ میں نے پاک امام کے سوال کے جواب میں عرض کیا۔ وہ اپنے بھائی کے مرجانے کی وجہ سے بے قرار ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ "محملین اور قکر مند نہ ہوں کیونکہ بہت جلد اسحق اپنے بھائی سے پہلے مرجائے گا۔" سیحلی کہتا ہے کہ میراوالد آہستہ آہستہ جاری سے شا بیاب ہونے لگا اور اس کا مرض ختم ہو گیا لیکن میرا چھا اسحق جو کہ با اور محت و سلامتی کی نعموں سے مستفیض تھا دنیا سے چل بسا اور باکل بھار نہ تھا اور صحت و سلامتی کی نعموں سے مستفیض تھا دنیا سے چل بسا اور باک کا فرانی بھاری فاتح خوانی پر کسی نے کیاخوب کہا۔

"ایک مرد این بیمانی کے بستر پر این بھائی کی جدائی میں گرید و ماتم کر رہا تھا۔ جبکد وہاں سے ایک اٹل دل کا گزر ہوا جنب اسے ان دونوں بھائیوں کا حال معلوم ہوا تو فرانے لگا کہ بیار تندرست ہو جائے گا اور تندرست چل ہے گا۔ اور بالا آخر وہی ہوا جو صاحب دل نے فرمایا تھا۔ اللهم صلی علی محمد ول محمد یک عیون اخیا ررها صلایا " بے بنیاد شہرت " : ہر ثمہ بن ائین رادی ہے کہ خلیفہ مامون عباسی کے دربار بین یہ ہے اصل ، اساس خبر منتشر ہو گئی تھی کہ حضرت رضا علیہ السلام نے حیات و زندگی لوٹا دی ہے۔ چنانچہ میں اپنے آپ کو حقیقت واقعہ سے باخبر ہونے کے لیے بولی تیزی سے مامون کے وربار میں گیا۔

مامون کے مخصوص غلاموں میں سے ایک کا نام صبیح و بیلمی تھا۔ جس حال میں یہ بندہ دربار میں داخل جو رہا تھا۔ ای حالت میں صبح و سلمی واپس آ رہا تھا۔ اس کو حضرت رضا عليه السلام سے خصوصی عقيدت تھی۔ جب اس في مجھے ديکھا تو كينے لگا اے ہر تھہ آپ جائے ہیں کہ میں ہر طرف سے مامون کی توجہ کا مرکز ہوں اور میں مامون ك تمام اسرار اور ظاهرى و باطنى رازول سے باخر مول- كنے لگا بال- ميں جانا مول كنے لگا رات كے تين حصول ميں سے ايك حصد كزر چكا تھا۔ كه مامون نے مجھے اور اہے تمیں مخصوص غلاموں کو بلایا۔ جس وقت ہم اس کے دربار میں پنچ تو ہم فے و یکھا کہ اس نے بہت می شمعیں اور چراغ روشن کئے ہیں۔ اور اس کی رات مثل دن ك بهت روش مو كئ ہے۔ اس في اسيخ سامان ميں اليي برمند تكواريس تيار كر ركھي ہیں جن کو ترمرس سے دار وا کیا ہے۔ اس نے ایک ایک غلام کو اینے حضور میں طلب . كيا اور ان سے باقاعدہ وعدہ ليا۔ اور وہاں مر سوائے مارے اور اللہ كے كوئى بھى انانی مخلوق موجود نہیں تھی۔ پھر مامون نے سے بات دہرائی کہ آپ میرے مخصوص غلام ہیں اب جو تھم میں تنہیں دے رہا ہول میرے سامنے وعدہ کریں کہ وہ سب سے چھیا کر رکھو گے۔ ہم ب نے متم کھا کر جواب دیا۔ "کہ ہم بغیر کمی چوں وچرا کے آپ کے علم کی تقبیل کریں گے۔ اور راز کسی پر افشا نمیں کریں ھے۔" پھراس نے تھم ویا کہ تم میں سے ہرایک ایک تلوار اٹھا لے اور حضرت علی ابن موی الرمنا علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہو آپ اشیں جس حال میں بھی

دیکھیں۔ چاہ لیٹے ہوتے ہوں سلم اکھ بیٹے ہوں چاہ سوئے ہوئے ہوں چاہ بیدار
ہوں اس سے قبل کہ وہ تہیں کوئی بات کہ سکیں تم فورا اس پر سب مل کر تملہ کر
دو۔ ادر اپنے تکواروں سے ان کے گوشت و خون بال بڈی اور مغزسب ایک کر دو۔
پھر اس کے سونے کی چادر اس پر ڈال دو اور اپنی خونیں تکواریں صاف کرکے فورا
میرے دربار میں واپس پہنچ جاؤ۔ آکہ اس کارنامے کے بدلے اور اسے پوشیدہ رکھنے
میرے دربار میں واپس پہنچ جاؤ۔ آکہ اس کارنامے کے بدلے اور اسے پوشیدہ رکھنے
کے بدلے میں تم میں سے ہراکی کو ۱ تھیلے سونے کے اشرفی اور ۱۰ احکام زمین کے
منتقلی کے بدلے میں دول۔ اور جب تک تم زندہ ہو دو سرے بیش بما افعامات سے بھی
تہیں سرفراز کرتا چلوں۔

صیح نے کما کہ ہم میں سے ہر ایک نے زہر میں بھی ہوئی تکوار کو اپنے ہاتھ میں ایا
اور روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم جناب امام رضا علیہ السلام کے کمرے میں بہنچ گئے۔
ہم نے دیکھا کہ حفرت رضا علیہ السلام ایک پہلو پر سو رہے ہیں اور ہاتھ سے اشارہ کر
رہے ہیں اور پچھ بات کمہ رہے ہیں جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی اس بات
کی حقیقت کو ہم سمجھ سکے۔

فلاموں نے شاہ فائن کے علم کے مطابق اپی نگی ذہر آلود تلواروں سے جملہ کیا۔
لین میں توایک کونے میں کھڑا ہے سب پھی دیکھتا رہا پاک امام کے روش و رفار سے بہ فلا بر بو رہا تھا کہ آپ ہمارے وہاں آنے اور ہمارے ارادوں سے باخبر تھے۔ آپ سے اپنی صالت اور وہ وسیلہ جو عام مجھ سے بالا ہو تا ہے پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں تھا۔
لین طالعوں نے جیسے کہ علم ملا تھا انہوں نے وہی اقدام کیا جس کے بعد آپ کے لین غلاموں نے جیسے کہ علم ملا تھا انہوں نے وہی اقدام کیا جس کے بعد آپ کے جسم کو آپ کے لیان بو کر کما اے غلیفہ کے پاس پہنچ تو اس نے فورا پوچھا کیا کر آئے؟ سب نے یک زبان ہو کر کما اے غلیفہ آپ کا علم ہم ممل طور پر بجا لائے ہیں پھر مامون نے ان سے کما۔ "کیس ایسا تو آپ کا علم ہم ممل طور پر بجا لائے ہیں پھر مامون نے ان سے کما۔ "کیس ایسا تو شیس کہ آپ کمی پر منکشف نہ کرنا۔"

آیا۔ اس حالت میں کماس نے اپنا عمامہ سرے اٹار رکھا تھا اور اپنے قبیض کے بنن کھول دیے تھے۔ ٹاکہ چاک گریان نظر آئے۔ پس وہ شمگین میٹھ گیا۔ جیسے کمی قربی عوار کے ماتم میں شریک ہوا ہو گھر وہ نظے سر اور نظے پیر حضرت رضا علیہ السلام کے حجرے کی طرف روانہ ہوا۔ جمال پر اس نے زور و شور کی آوازیں سنیں اور وہ لرز اشا اور جھے سے یو چینے لگا کہ آنخضرت کے قریب کیا ہوا ہے؟

ملیج کتا ہے کہ میں عجلت سے آنخضرت کے کمرے ہیں جا پہنچا اور ویکھا کہ آنخضرت میں جا پہنچا اور ویکھا کہ آنخضرت کے کمرے ہیں جا پہنچا اور ویکھا کہ آنخضرت کو اطلاع محراب میں بیٹے مصروف اوراد و اذکار میں ویکھ رہا ہوں جو دعا مناجات اور اذکار میں مصروف کر دی کہ ایک خض کومراب میں ویکھ رہا ہوں جو دعا مناجات اور اذکار میں مصروف ہے۔ مامون نے جب یہ ننا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور کانی دیر تک کا نینے کے بعد مجھے کیا۔ خدا آپ پر لعنت و عذاب کرے۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوگا کیا ہو میرے ساتھ دھوگا کیا اور میرے ساتھ بچوں ساتھ کھیا۔ چراس نے حاضرین میں سے مجھے تحاطب ہوگر کہا لیے اور میرے ساتھ بچوں ساتھ کی اور میرے ساتھ بچوں ساتھ ہو۔ جاؤ دیکھو جو مخض پاک امام کے کرے نے اندر نماز رہو رہا ہے وہ کون ہے؟

پ مہر کہ امون واپس ہوا اور میں آنخضرت کے آستانے پر جا پنچا تو آپ نے صبیح کتا ہے کہ مامون واپس ہوا اور میں آنخضرت کے آستانے پر جا پنچا تو آپ ایک علم کے قدموں پر اپنا سر رکھا آپ نے فرمایا انگھ جاؤ اللہ تعالی نے خمیس بخش دیا ہے۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ خدا عزوجل کے نور کو بجھا دیں۔ لیکن خدا نے ان کی چاہت کے برخلاف اپنے نور کو روشن رکھا۔ اور اس کے جلوؤں میں اور اضافہ کردیا۔ صبیح نے کما اس کے بعد میں مامون کی ملاقات کے لیے چلاگیا تاکہ اسے اس واقعہ کی خبردوں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ورنوں رخسار اندھیمدی شب کی طرح بالکل کالے اور ساہ پڑ گئے ہیں۔ کہ اس کے دونوں رخسار اندھیمدی شب کی طرح بالکل کالے اور ساہ پڑ گئے ہیں۔ جس سے اس کے دل کی سابق ظاہر ہو رہی ہے۔ اس نے بچھے آنا دیکھ کر جھ سے بوچھا کیا خبرلائے ہو؟ میں نے جواب دیا اللہ کی قتم کہ آخضرت خود بنش نفیس کمرے بوچھا کیا خبرلائے ہو؟ میں نے جواب دیا اللہ کی قتم کہ آخضرت خود بنش نفیس کمرے میں موجود ہیں۔ آخضرت خود بنس نفیس کمرے میں موجود ہیں۔ آخضرت خواب کا اور میرے ساتھ یہ یہ بی

باتیں کیں۔ میں نے مامون کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک سب مختلو سالی۔ یہ من کو مامون نے اسینے کربیان کے بٹن باندھ لیے اور جھوٹے غم کے لباس کو اتار پھیکا۔ پھر کنے لگا۔ جب لوگ آپ سے اس کی حقیقت ہے چیں او آپ کمہ دیں۔ کہ پہلے پاک امام پر غشی طاری ہو گئی تھی اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے تھے۔ ہر تھ کتا ہے کہ جس وقت میں نے ساکہ پاک امام صحح و سلامت ہیں میں نے اللہ تعالی کا بے حد شکریہ اوا کیا اور یاک امام کے حضور انور میں جاکر حاضری وی۔ جس لمح آپ نے مجھے دیکھا آپ فرمانے لگے اے ہر شمہ جو واقع بھی صبح نے تہیں سالیا ہے۔ اے سوائے ان اوگوں کے جن کے سینے جاری محبت سے مالا مال اور جن کے ول جاری ولایت سے وابستہ ہیں اور جو آزمائش و امتحان کے مرحلوں سے گزر مے ہیں ووسرول کو اس واقعہ کی اطلاع نہ دینا اور سمی کو بھی اس داستان کی نبرتہ دینا۔ میں نے عرض کیا۔ "جناب ایا تی ہو گا آپ بے قار رہیں۔" اس کے بعد المام علیہ السلام نے مزید فرمایا۔ اے ہر ثمہ جب تک جاری عمر محکیل تک نمیں چنجی اور ہاری عمر کا بستہ نمیں باندھ ویا جاتا ان وھوکہ بازوں کے مکر و فریب ہمیں کوئی بھی نقصان نهيس يهنجا يحتيه

(مامون کا امام رضا علیہ السلام کے قتل پر رسوا ہو جانا۔) (ترجمہ عیون الاخبار الرضا ص ۱۳۳۰)

## ياه کاه

اے پاک امام اپنے نور محبت سے میرے دل کو صاف فرما۔ اپنی ایک نگاہ سے میرے دل کی کدور توں کو دور کرکے اسے نئی زندگی عظا فرما۔ ہمارے دل سے جو چیز بھی محو ہونے کے قابل ہے زائل فرما اور ازراہ کرم جو پچھ بھی میرے لیے پہند ہے عظا فرما

میرے اس بے ثبات دل سے میرا کام مشکل میں بر گیا ہے يه ول مجھ سے لے ليس اور مجھے ايبا ول عطا فرما جو "آئينہ حق نما" مو آب عیسی نفس ہیں اور میں آپ کی جدائی کے غم میں جل رہا موں۔ آخر میری مجی تو عیادت فرها اور مجھے شفا بخش شاہا جرا حرم یاک بورے جمال کی بناہ گاہ ہے مجھے بھی اینے ہی دربار میں جگہ عطا فرما اکہ تیری محبت کی برکت سے میں ذرہ سے وہی بلندی حاصل کول بشرطیکہ آپ مجھے حرم کبریا میں داخل ہونے کی اجازت دیں آب کا لقب شاہ روؤف ہران کا ضامن رضا ہے ہمیں صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے پناہ ویجھے آپ کا لقب عش الشموس ہے اور آپ نور ہدایت کے سرچشمہ ہیں ا بے صرف ایک نظرے میرے دل کے چراغ کو روشنی عطا فرما شاہا! آپ کی رضا خداکی رضائے بالکل قریب ہے آپ ہمیں اپنی رضاعطا فرمادیں ماکہ حضرت حق مرمسم مسے راضی اور ہماری نجات

پورے جمان میں آپ ہی وہ ہتی ہیں جن کے دست پاک کو میں اپنی آتھوں سے بوسہ دے رہا ہوں اپنے جود و سخا ہے مجھ فقیر گذاگر پر بھی صرف ایک ذرہ برابر کرم فرما۔

میرے خواب میں آپ کی لطف و عطا مجھے بالکل کمال (انتها) پر نظر آ رہی ہے اٹھیے اے میری جان! پاک امام کی زیارت سیجئے

## حضرت امام رضاعلیہ السلام کے مقدس خواب

خواب ا: حميرى في افي كتاب قرب الاسناد مين معاويد بن عليم جس فيحسن بن على الناد مين معاويد بن علي حس فيحسن بن على الناس من دويات كى ب كه حضرت على بن موى الرضا عليه السلام في فرمايا - "دانول مين من ايت بسترير آدام كر دما تفا اور مينمى فيند سو دما تفاكه الهائك بحص خواب مين اين جد امجد حضرت دسول خدا صلع كى زيارت بمولى - چنانچد من في ايت كم كورى كاب براينا مردكها -

خواب الد نیز ای کتاب میں ای سند سے آنخفرت سے روایت ہے کہ راوی کتا ہے کہ آخرت سے کہ راوی کتا ہے کہ آخرت المام رضا علیہ السلام نے جھے فرمایا کہ میں بچ کمہ رہا ہوں کہ آج رات میرے والد محرم میرے پاس رہے۔ میں نے عرض کیا۔ "آقا آپ کے پدر برزگوار آپ کے پاس شے فرمایا کی بیر والد برزگوار۔ میں نے پھر عرض کیا کیا آپ کے والد برزگوار میں نے پھر عرض کیا کیا آپ کے والد برزگوار! فرمایا ہاں خواب میں ' بچ کمہ رہا ہوں کہ جعفر آئے میرے والد محرم کی طرف ' آپ نے فرمایا۔ "اے میرے والد محرم کی طرف ' آپ نے فرمایا۔ "اے میرے سیطے یہ کام ایسا کرنا ہے اور وہ کام ویسا کرنا ہے اور بیداری ایک جیسی ہے۔ "

جواب ۱۳ : ابن فحدا پن کتاب "عدة الدائ" میں ابراہیم بی اسرائیل سے اور وہ دھنرت رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا۔ "کہ میری ایک کنیز کی گرون پر خنازیر کا وانہ نکل آیا خواب میں کوئی میرے سامنے آیا اور کہنے لگا۔ "اس کنیز کی گرون پر خنازیر کا وانہ نکل آیا خواب میں کوئی میرے سامنے آیا اور کہنے لگا۔ "اس کنیز سے کمو جو اس بیاری میں جنال ہے کہ وہ ان جملوں کا ورد کرے۔" "یا رووف کا دحوم " یا سیدی" کنے لگا کہ جس وقت کنیز وہ جملے زبان پر لائی اس کی بیاری ختم ہو گئی۔ کما جا آ ہے کہ یہ وہی دعا ہے جو جعفر بن سلیمان بھی پڑھتا تھا۔" نوٹ : اس روایت سے یہ فاکدہ حاصل ہو آ ہے کہ خنازیر کی بیاری کے لیے یہ وعا

مجرب ہے۔ ای بنا پر سہ بہت اچھا ہے کہ ہر کوئی جو اس بیاری میں مبتلا ہو وہ اس دعا کا ورد کرے۔

خواب ٣ : "خرائج وشا" میں مسافرے روایت ہے کہ حضرت ابوالحن علیہ السلام فی ایک دن مجھے فرہایا کہ اٹھو اور پانی کے اس چشے پر نگاہ ڈالو۔ اور مجھیلیال دیکھو۔ میں نے جو نمی نظر ڈالی تو وہی پھھ دیکھا جو آپ نے فرہایا تھا۔ پھرپاک امام سے کہا کہ میں نے دو کھے لیا۔ فرمانے گئے۔ میں نے خواب میں اس چشے اور ان مجھلیوں کو دیکھا اور رسول خداد صلحم نے مجھے ارشاد فرمایا۔ "اے علی جو پکھ ہمارے سامنے ہے وہ تہمارے سامنے ہے وہ تہمارے لیے بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو دنیا اور اس کی زندگی میں موجود ہیں۔"

خواب ٥: طرى نے مكارم الاظائق میں حضرت رضا عليہ السلام سے روايت كى ہے كہ آپ نے فرايا كہ ايك كنر نے بھے شكايت كى ہے كہ اس كے پہلو میں ايك وانہ لكل آيا ہے جس سے اسے بؤى تكليف ہے۔ رات كو خواب میں جھے كى نے فرايا۔
"كد اس كنيز سے كمہ وتيك كہ وہ يہ وعا پڑھے آكہ وہ شقاياب ہو و وعا يہ ہے۔ "ها وہاہ يا سيدا، صلى على محمد و ابل بيتہ اكشف عسنى ما اجد قان قلان بن قلان نجا من النار بهيذه الدعوہ"

اے بروردگر اے میرے آقا درود بھیج جناب محمد صلعم پر اور ان کی آل پر مجھ سے دور فرمایا اس تکلیف اور مرض کو جس میں میں مبتلا ہول جیسے کہ فلان ابن فلان نے اس دعا کے طفیل آگ سے نجات پائی تھی۔

خواب ٢: حضرت امام محمد جواد عليه السلام في فرمايا جمل وقت مامون في حضرت رضا عليه السلام كو اپنا دلى عهد مقرر كياه بارش شيس جو ربى شيء اور آسان في بارش برساف من اپنا باخد تحفيج ليا تقاد مامون كي طرف وار اور مقام امام عليه السلام كيد ركف والا باخي كرف وار اور مقام امام عليه السلام كيد ركف والا باخي كرف على ابن موى الرضا مارت شريس آئ بين اور ولى عمدى پر مقرر ك يك يس الله في بارش كى

رحمت ہم سے تھینج کی ہے مامون کو جب ان باتوں کی اطلاع کمی تو وہ غضب ناک ہو

گیا۔ اس نے جناب رضا علیہ السلام سے ملاقات کرکے جب آپ کی زیارت کی تو

آخضرت کی خدمت میں گذارش کی کہ جیسا کہ آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں خشک سالی سے لوگ بیے حد پریشان ہیں کیا ہی بمتر ہو اگر آپ خدا کی بارگاہ میں باران ملا سے لوگ بیے حد پریشان ہیں کیا ہی بمتر ہو اگر آپ خدا کی بارگاہ میں باران محسد کی ذعا کریں۔

جمعہ مبارک کے دن مامون نے آتخضرت کی خدمت میں یہ گذارش پیش کی۔ حضرت نے برای توجہ سے سا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کس دن آپ دعا فرمائیں گے؟ فرمایا۔ دو شغبہ کے دن یعنی پیر کے دن۔ کیونکہ میں نے گذشتہ رات فواب میں اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا اور حضرت امیر الموشنین کی زیارت کی جنموں نے فرمایا اے بینے سوموار کے روز بارش کا انظار کر۔ اور روز سوموار کے آخری گھڑی میں خدائے متعال سے بارش کی دعا کر۔ کیونکہ خدا منان آپ کی دعا کے اثر سے بارش بھیج گا۔ اور آپ کی شخصیت اعلی کی عظمتوں سے لوگ جو ابھی تک بے فبر ہیں پوری طمرح سے آگاہ ہو جائیں گے اگر اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کی رعا کے ایر سے بارش کی وہ فود اعلی کی بارگاہ میں آپ کی رعظمت مقام کا وہ فود اعتراف کر لیں۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ باران رحمت نازل ہوئی اور سارے اعتراف کر لیں۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ باران رحمت نازل ہوئی اور سارے لوگ انلہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کی عظمت و جلال سے بافیرہو گئے۔

خواب کے: عبدالعظیم بن عبداللہ حنی نے معربن ابی ظاد اور ایک دوسرے گردہ خواب کے: عبدالعظیم بن عبداللہ حنی نے معربن ابی ظاد اور ایک دوسرے گردہ سے روایت کی ہے کہ جنوں نے کہا کہ ایک دن وہ حضرت علی بن موی الرضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے۔ ہم میں سے ایک نے آنخضرت کی خدمت میں عرض کی۔ "میں آپ پر قربان جاؤں' آپ کے چرہ مبارک پر آج پریشانی کے آثار نظر آ کی۔ "میں آپ پر قربان جاؤں' آپ کے چرہ مبارک پر آج پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔" حضرت نے فربایا گذشتہ شب میں نے حالت بیداری میں ہارون ابن ابی بیعنصد کے اس بات پر حظر کیا۔

دمیر کماں اور کیسے ممکن ہے اور اس کا امکان بھی نمیں کہ بیٹی کے بیٹے اپنے پچا کی میراث کے دارث قرار پائیں۔ ای تفکر کے عالم میں سو گیا۔ کمی نے مجھے یوں فرمایا۔ www.kitabmart.in

"جنی کے بیٹول کو اینے دادا اور بچاہے حصہ ملتا ہے۔ ماسوائے میراث کے سہم ہے۔" اس ے مراد عباس بن عبدا لمطلب ہے جو فرماتے ہیں کہ آزاد کردہ غلام کو میراث ے کیا سروکار؟ جس نے تلوار کے خوف سے اللہ کو سحدہ کیا۔

پر فاطمہ ے مراد اس جگہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں کتے ہیں کہ آپ جناب فاطمہ بنت اسدے سے اور اصل فرزند ہیں۔ جن کا نام نامی بہت بلند ہے۔ اس کو میراث ائے بھا کے بیوں سے زیادہ ما۔

این خلدے مراد عباس ہے کیونکہ اس کی والدہ کا نام تشلہ تھا۔ جس کے بارے میں كہتے ہيں ك عباس كے بغير ميراث كے وہ حاى تقى۔ موت آئى لوگوں نے اس ير كريد کیا۔ لیکن خاندان والے اس کے میت کو اوپر لے گئے اور خوشیاں مٹائمیں۔ قرآن یاک رسول صلح اور ان کی آل یاک کی برتری کی خبروے رہا ہے۔ پس قرآن

کے علم کو علم دینے والے بادشاہوں کے علم پر بیشہ فوتیت دو۔

خواب ٨، كشى نے على بن محرے اوراس نے محر بن عيسلى سے روايت كى بے فرمايا کہ میرے خادم یا سمرنے مجھے بنایا کہ جھے کہ حضرت ابوالحن نے خود بھی ایک دن مجھے بتایا تھا کہ ''میں نے گذشتہ شب اپنے غلام علی بن بلقطین کو خواب میں دیکھا اس کی پیشانی کا وہ حصد جو اس کی وہ آئکھوں کے ورمیان ہے بے حد روش ہے اور اس کی پیشانی چک رہی ہے۔ یہ روشنی جو میں نے خواب میں دیکھی میں نے اس کی تعبیر اور باویل علی بن القطین کی دینداری سے ک۔"

خواب ٩: استاد اكبر بهجاني كے فرند محمد على نے بعض شرح كرنے والوں سے قيصيده اساعین حمیری نقل کیا ہے۔ جس نے سل بن زیباں سے روایت کی ہے جو فرائے کہ میں ایک دن حضرت علی ابن موی الرضا علیہ السلام سے ملا۔ پاک امام نے ارشاد فرمایا۔ مرحبا ہو تم یر اے زبیان کے بیٹے ابھی ابھی میرا قاصدید نیت کر رہا تھا کہ تیرے پاس جائے اور مجھے میرے یاس لے آئے۔ میں نے عرض کیا۔ اے پاک پغیر سلم كے پاك بينے! كس ليے۔ فرنانے لگے۔ حميس وہ خواب سنانے كے ليے جو ميں

آج رات ریکھ چکا ہوں۔ جس کی وجہ سے جھے بے آرای ہوئی اور اس خواب نے میری نیند محم کر دی۔ میں نے عرض کیا جناب خیریت تو ہے۔ انشاء اللہ۔ آپ نے فرمایا "اے نیاں کے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے لیے آسان سے ایک عماری ازی ہے جس میں بوری ایک مو نشقیں ہیں۔ میں اس کی آخری نشست پر بیشا اور اور آسان بر گیا۔ پر ذبیال کتا ہے کہ بہس س کریس نے پاک امام سے کما۔ مبارک ہو' آپ کو اللہ تعالی نے لبی عمرعطا فرمائی ہے۔ کیا بمتر ہے کہ آپ اس ونیا میں بورے موسال زندہ رہیں۔ لعنی عماری کے نشست کے صاب سے آپ کی عمر مزید ایک سو سال بوره جائے۔ حضرت نے فرمایا۔ "جو اللہ تعالی جاہے گا وہی ہو گا۔" حضرت نے فرمایا جب میں آخری نشست پر بیشا اور عماری سے اوپر آسمان بر گیا۔ میں نے کیا ویکھا کہ میں سبز رنگ کے گذید کے اندر داخل ہورہا ہوں۔ جس کے اندر کا سبز رنگ بھی باہر سے صاف وکھائی وے رہا تھا۔ میں نے ویکھا کہ میرے بعد پروگوار جفرت رسول خدا صلح اندر تشریف فرما ہیں۔ اور آپ کے دائیں اور بائیں آپ کے دو نیک صورت ور نیک سیرت بینے بیٹے میں جن کے چرو مبارک پر اور چک رہا ہے۔ اور ان سے نور کی شعامیں پھوٹ رہی ہیں۔ اور ایک نیک خلقت بی بی میمی وہاں بیٹی ہیں اور ایک خوش خلقت مرد بھی آپ کے برابر بیشا ہوا ہے۔ چر میں نے دیکھا ك آپ ك برابر ايك اور مرد كرا ب- جويد تمسيده يزعف لكا ب- لايمعمرو وا للو ی سر مبع الله حضرت امام نے فرایا پھر میں نے پاک پیفیر کو یہ فراتے سا۔ مرحیا ہو تم ير اے ميرے بينے على ابن موى الرضا استے ابا على كو ملام كرو- بين تے آمخضرت کوسلام کیا بھر فرمایا۔ "ا پی امال بی بی فاطمہ زہرا پر سلام بھیج میں نے آپ کو سلام کیا۔ پھر فرمایا اسے یدر بزرگوار حضرت حسن و حیین کوسلام کر میں نے انہیں بھی سلام عرض کیا" پھر مجھے قرمانے لگے۔ "جاری نثاء و صفت بیان کرنے والے شاعر اساعیل حمیری کو سلام کر میں نے انہیں بھی سلام کیا۔ اس کے بعد میں بیٹھ گیا۔ پاک پغیر سعم سیاساعیل حمیری کی طرف منوجہ ہوئے اور فرانے لگے۔ اب آپ اپنا تصیدہ وہیں ے شروع کر دیں جمال سے چھوڑا تھا۔ اساعیل حمیری نے پڑھنا شروع کیا۔ لام عمرو یاللوی سر بع طابعہ اعلامہ بلقع

پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مید من کر گرمید کرنے گئے جس وقت سید حمیر میہ شعر پڑھنے گئے۔ ووجہ کا الشمس افسطلع آپ کا چرہ چیکتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہے۔ جناب پیفیبربی بی فاطمہ زہرا اور حاضرین سب رونے گئے۔ اور آنسو بمانے گئے۔ جب سید اس شعر پر پنجے۔

"قال لدلو شئت اعلمتنا • الى من الغايد و المنفرع

سید حمیری نے کما۔ "سرکار اگر آپ کو میرا عرض پیند آئے تو آپ ہمیں سے بتائیں کہ قیامت کے دن ہماری پناہ گاہ کون ہیں۔ ہمارا آخری شھکانہ کون ہوں گے۔ پاک پیفیر نے اپنے مبارک ہاتھ بلند کے اور عرض کیا۔ "یا اللہ آپ ان پر اور مجھ پر گواہ رہیں۔ میں ان کو ہالکل سچائی ہے اس حقیقت ہے آگاہ کر رہا ہوں کہ پناہ اور لجا و ماوی علی این ابی طالب کی ذات ہے۔ پاک پیفیر نے اپنے ہاتھ ہے مولی علی کی طرف اشارہ کیا اور وہ پاک پیفیر کی اپنی ہیں ہیں ہیٹھے ہوئے تھے۔"
این ابی طالب کی ذات ہے۔ پاک محفل میں آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔"
دخترت رضا علیہ السلام نے فرایا کہ جب سید جمیری نے تصیدہ تمام کیا پاک پیفیر میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے گئے۔ "اے نبانی یاد کر لیس اور انہیں بتلا دیں کہ جو کوئی اپنی ہیں ہو کہ اسے زبانی یاد کر لیس اور انہیں بتلا دیں کہ جو کوئی اس تصیدے کو زبانی یاد کر او اور میں اللہ تعالی کی طرف سے اسے بمشت عطا کرنے کی طانت ویتا ہوں۔ حضرت رضا میں اللہ تعالی کی طرف سے اسے بمشت عطا کرنے کی طانت ویتا ہوں۔ حضرت رضا نے فرمایا۔ "پیفیبرپاک نے بار بار اس تصیدے کو میرے سامنے پڑھا یماں تک کہ جمیحے نہائی یاد ہو گیا۔

ن فرمایا۔ "پیفیبرپاک نے بار بار اس تصیدے کو میرے سامنے پڑھا یماں تک کہ جمیحے نہائی یاد ہو گیا۔

خواب ۱۰: حسین ابن علی نے محمد بن صدقہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایار میں سجعب جناب علی بن موسی الرضا کے پاس گیا تو آپ فرمانے لگے۔ رسول خدا و علی و فاطمہ و حسن و حسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد اور میرے والد موی الکاظم کو جن پر اللہ کا ورود و سلام پنچ ہیں نے آج رات خواب میں ویکھا ان کی زیارت کی۔ آپ سب اللہ تعالی کی باتیں بیان فرما رہے تھے۔ پھر ہیں نے بھی کما خدا؟ اس پر حضرت نے فرمایا کہ رسول خدا نے ہم سب کو اپنے قریب بلایا اور ہمیں بینے اور حضرت امیر الموسنین علیہ السلام کے درمیان بخمایا پھر ہمارے جد امجد رسول سرکار صلح فرمانے گئے۔ 'گویا ہیں ویکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے روز ازل سے معینت وکھے رہے ہیں۔ اور مصیبتوں پر مصیبتوں کے بہاڑ اٹھا رہے ہیں۔ آسمان کے رہنے والوں اور زہین کے رہنے والوں کو مبارک ہو۔ جو ان ذوات مقدمہ کو پچان لے جیسا کہ ان کو پچان کے جیسا کہ ان کو پچانے کا حق ہے۔ تو ہیں اس خدائے کم برال کی ذات بابرکات کی ضم کھا کہ کہ ان کو پچانے کا حق ہے۔ تو ہیں اس خدائے کم برال کی ذات بابرکات کی ضم کھا کہ کہنا ہوں جو والے کو شکافتہ کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہ جو علی کو پچان لیس تووہ کرفرشتہ مقرب سے بمتر ہے۔ اور ہر پیفیر مراسل سے بالائز خدا کی ضم کہ سے لیس تووہ کرفرشتہ مقرب سے بمتر ہے۔ اور ہر پیفیر مراسل سے بالائز خدا کی ضم کہ سے باک ہتیاں رسول کے مقام اور درج کے کھانا سے ان کے برابر کے شریک ہیں۔ پیمر خوابا۔

اے محمد ابن صدقہ 'خوشا نصیب اس مخص کے جو محمد و علی کو پھپان لے کیونکہ اللہ تعالی خود ان پر درود بھیجا ہے۔ اور واستے ہو اس مخص پر جو ان کے راستے سے بیزاری اختیار کرے اور ایسے مخص کیلئے جنم کافی ہے جو اسے جلا تا رہے گا۔
پیزاری اختیار کرے اور ایسے مخص کیلئے جنم کافی ہے جو اسے جلا تا رہے گا۔
(نقل تمام خواب از دار السلام نوری جلد اول)

## عذر گناه

اے میرے پیارے آضویں امام میں اپنی گناہوں کی کثرت کے سبب تیری بارگاہ میں پناہ لینے آیا ہوں میں ہوا و ہوس کا وہ قیدی ہول کہ میرے بال سفید ہو گئے اور میرا چرہ سیاہ پر گیا ہے اس کیے میں برا چھیان اور معافی کا خوانشگار ہوں آپ ہی کی وساطت سے شاید جھے راستہ مل جائے

جس سمی پر نیکی کا گمان ہو جائے تو لوگ اسے نیک ہی تصور کر لیتے ہیں۔ لیکن میں وہ گناہ گار ہوں کہ مجھ پر نیکی کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔

آگرچہ میرے گناہ استے زیادہ ہیں کہ بہاڑ پر بھی آگر وہ لاد ویے جائیں تو شاید بہاڑ پر بھی لرزہ طاری ہو جائے۔

لیکن آپ کی عظیم ترین عفو و درگزر کے سامنے میرے گناہ بیج ہیں

اے وہ عظیم الرتبت سی کہ تیری ایک نگاہ سے بورا جمال روش و زئدہ ہے

میری کیا خوش بختی ہوگی اگر میرے اور بھی ایک نگاہ کرم ہو جائے

میری سرر خاک میرے رقب مجھے طعنے دیں تو مجھے فکر شیں گر آپ اپنے خاکسار کو راستہ دکھا دیجئے

میں آنخضرت سے دنیا خمیں مانگ رہا اور نہ ہی دنیوی جاہ و جلال اور دنیا کے محافل و عبالس کا طلب گار ہوں

میں کو آہ نظر بھی شیں کہ آپ سے کیمیا مانگ لوں۔ ماکہ میں بھی دو سروں کو بگڑی' زین اور قالین دے سکول۔

میں آپ سے فقط آپ کی معرفت کی دوامانگ رہا ہوں۔ کیونکہ بغیر معرفت کے میں شاہ وگدا میں کیے شاخت کر سکتا ہوں۔

(صابر بدائي - زنده يار-)

حضرت رضاعليه السلام كاعلم طب اور انساني بهبود

و حفاظت و نگهداشت میں کمال

طب الرضائ : حضرت علی ابن موی الرضاعلی السلام فرماتے ہیں کہ اے مومن جان لوکہ خدائے عزوجل نے کسی محض کو اس وقت تک مرض میں گرفتار نہیں کیا جب تک کہ اس مرض کا علاج پیدا نہیں کیا۔ ہر مرض کے لیے اور امراض کے ہر گروہ کے لیے باک رب العزت نے دوا بھی پیدا کی ہے۔ ماسوائے ویکھ جمال ' تدبر و کوشش کے 'جو بھی ساتھ ہی ساتھ

" ياكيزه زمين ": جان لے كه انسان كا بدن ايك ياكيزه زمين كى مائد ب- كه جب آپ جاہیں تو اے آباد کرلیں اور پانی و خوراک کے اعتدال و رعایت سے اس سرسنر بنا ویں۔ لیکن انتا زیادہ یانی بھی نہ دیں کہ زمین یانی میں دوب جائے۔ اور سوائ ولدل زمین کے اور کچھ حاصل نہ ہو۔ اور نہ ہی اس قدر کم پائی ویس کہ زمین خشک اور بیای رہ جائے۔ بدن ایک الی زمین ہے جس کو بیش آباد اور شاواب رکھنا چاہیے۔ جس کی فصل کانی سے زیادہ اور جس کا مزہ پاکیزہ ہو۔ اگر بھی آپ سے اس زمین کی آب یاری میں غفات ہوئی تو وہ زمین حاہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ سرسبر شمیں ہوتی اور نہ ہی اس زمین سے ہمیں کچھ مل سکتا ہے۔ اور ہماری ساری محنت فضول ضائع چلی جاتی ہے کی حمارا بدن اس زمین کے مائند سے جو خوراک اور آب یاری ے زندگی یاتی ہے اور کام کرنے کے قابل بنتی ہے۔ اور اس کی صحت و تندر تی برھ جاتی ہے۔ عربی میں جس کی اصل یہ ہے۔ بِصَلَّح و بصَّح و تزكوّا العافيد فيد تو كوائد لين اين بن كي اصلاح كرد اس كو صحح كر في اور ات ياك و ياكيزه كر لے۔ جس نے اپنے بدن کو یاک کر لیا اس نے زندگی یالی۔ لبی عمری جائے ،الول کے لیے بید دو سری خوشخیری ہے۔ کیونکہ زکاء اور زکو کے معنی بی زیادہ ہو جائے گ میں۔ لیعنی بردھ جانے کے میں اس وجہ ت یہ بالکل واضح ہے کہ کھانے بیتے میں بوری فكر مندى و تدبيرے كام لينا بى لمي عمريانے كے مترادف ب اور وو لوگ جو خوراك کے معافے میں بوے صاحب بصیرت اور متاط دوتے ہیں تد صرف میرو نازال جلد شیں ہوتے بلکہ امتداد زمانہ کے باعث جس زود رفتاری اور تیزی کا وہ مظاہرہ کرتے

ہں اس سے ان کی صحت اور عافیت اور براھ جاتی ہے۔ ان کا مزاج وہ اعلی بنیاد ہے جس کے بنانے میں صبح اور مضبوط مصالحہ استعال کیا گیا ہو۔ جو نہ صرف باد و باران ے نقصان شمیں اٹھا آ۔ بلکہ یانی اور گری سے اس کے استحکام اور دوام میں اضافہ موتا ہے۔ اس آپ کو یہ ویکھنا چاہیے کہ کوئی چیز آپ کے مزاج کے مظابق اور آپ كے پيك كے موافق آتى ہے۔ اور كونى غذا سے آب كا بدن طاقت حاصل كرا ہے۔ اور اسے بیند اور گوارا کرتی ہے۔ ایسی غذا اپنے لئے چن لے۔ اور اسے اپنی غذا بنا' یں ایسی غذا کا اسینے لیے انتخاب کر جو بلغم صفراء اور سو داکے لحاظ سے تیری طبعیت کے مناسب حال ہو۔ کھانا کھاتے وقت کچھ ور پہلے کہ ایجی آپ کو اور کھانے کی خواہش ہو اپنا ہاتھ مھنے لے۔ ایما کرنا تیرے بدن اور معدے کے لیے بمتر اور تیرے عقل و خرد کے لیے یا کیزہ تر ہے۔ اور اس سے تمهارا وزن زیادہ بردهنا بند ہو جائے گا۔ حوانات کی خواہش و اشتما ان کے بدن کی حقیقت اور ان کے مزاج کے آلح ہوتی ہے۔ لینی ایک جانور اپنی طبعیت کے مطابق کھانوں اور دوسری چیزوں سے رغبت پیرا کرتا ہے۔ وہ ایبا اس لیے کرتا ہے کہ یہ چزیں اس کے لیے لازم (ضروری) اور كانى بين اور اى سب وہ قسمائتم كى ياريوں سے بچا رہنا ہے بلكہ أكر اسے بيرونى عاد ثات پیش نه آئیں اور اگر وہ ست نه يز جائيں اور اگر ان كى آزادى حضرت انسان کے ہاتھوں ختم یا سلب نہ کر کی جائے تو وہ بدی کمبی عمریاتے ہیں اور مجھی بیار شیں راتے۔ یہ بھی شروری ہے کہ حرمیوں میں ہم فصندی غذائیں استعال کریں اور مردیوں میں گرم 'جو بوی فائدہ مند ہیں اور بمار و خزال کے موسم میں معتدل غذائیں کھائیں۔ ان خوراکوں کی گرمی اور مردی کا اندازہ ہماری طبیعت مزاج اور خواہش پر مخصر ہے۔ پس شروع ہی ہے ملکی غذائیں استعمال کریں۔ کیونکہ یہ تو تم از تم آپ کو پتہ ہو گاکہ ان نذاؤں سے مراد وہ خوراک ہے جن سے آپ کا بدن غذا اور طافت ائے۔ اس اندازے سے کہ آپ کی عادت کے تحت اس کی مقدار مھنے یا برھنے نہ یائے اور آپ کا معدہ اے برداشت کر سکے۔ اور میٹھی چیزیں یا میٹھی شریت کا استعال

کھانا کھانے کے بعد ہونا چاہیے۔ کیونکہ بھاری اور میٹھی شریت غذا کے ہضم کرنے میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ طب جدید نے بھی اس حقیقت کی تقدیق کرلی ہے۔ امام ہشتم علیہ السلام نے اس حقیقت کا اظہار آج سے پورے ایک ہزار سال تبل فرمایا ہے۔

بمار کے موسم میں کیا کھانا چاہیے: بمار کے پہلے مینے میں مناب غذاؤں ہے مراد وہ خوراک ہیں جو زیادہ بھاری نہ ہوں۔ گوشت 'انڈہ ' میٹھا شربت مفید ہیں۔ بلکی غذاؤل سے مراد وہ خوراک ہے جو آسانی نے ہضم ہو سکے۔ اور جزد بدن بن سکے۔ اور جس کا فضلہ کم سے کم ہو۔ ہمار کے موسم میں ہمادسے بدن کے خطئے الطبعی وال مر مطابق جو موسم بمار میں موجود ہوتی ہیں۔ عام طوز کرجارے بدن کے بنانے میں مصروف رسی ہیں۔ اور ہمارے بدن کا جمار مردہ سیاوں (خلیوں) کو مختلف صورتوں میں خارج كرتا رہتا ہے اور ان كى جگه تازہ اور جوان خليوں كى تغيير بيل اگھى غذاؤں کا استعال جو موسم اور ہمارے مزاج کے عین مطابق ہوں ہمارے بدن کے ظیول کو جلد بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اور ایسے کھانوں کے فضلے کم سے کم تر ہوتے ہیں۔ موسم بمار میں پاذ اور سرکہ کھانے سے پر بیز ضروری ہے۔ جلاب لینا موسم بمار میں مفید ہے۔ فصد کرنا نشر لگانا (رگ زدنی) اور تجامت کرنا بھی خوب ہے۔ بمترین موسم جلاب لینے کا بمار کے ابتدائی دن ہیں کیونکہ اس وقت بدن کے خلتے بیاراور جوان ہوتے ہیں۔ اس کیے وہ جلدی سے کزوری اور کم خونی پر قابو یا لیتے ہیں۔ چنانچہ معدے کے در و دیوار میں اگر کوئی زخم پیدا ہو تو اس کو فورا ٹھیک کر ديتے ہيں۔ اس كے علاوہ جلاب لينے سے ركم مقدار ميں) جارا باضمہ تھيك ہو جاتا ہے۔ اور بھوک برم عاتی ہے۔

تجامت: جب جامت بنانے کی نیت پیدا ہو تواس کا قت جاند کے ۱۲ مریخت ۱۵ ماریخ مکسسکے درمیان تقرر کریں۔ اور ان چند ونوں کے علاوہ تجامت نہ کریں۔ مگر جب سخت مجوری ہو کیونکہ مینے کے مکھنے برھنے سے خون میں کی اور زیادتی واقع ہوتی ہے۔

جس کی عمر ۲۰ سال ہو جائے اے ہر بیں روز کے بعدمی ایک مار جامت کا ضروری ہے۔ ای طرح تیں (۳۰) سالہ مخص کے لیے ہر تیبویں دن اور چالیس سالہ مخص كے ملي بر چاليسويں دن ايك بار حجامت بناني ضروري ب- خلاصه يد كه بر آدى اين عمرے مطابق اسی نسبت سے تجامت کا وقفہ مقرر کرے۔ طبعی علاج معالجہ میں سے ا یک بهترین علاج "محامت" ہے۔ اور اسی طرح رگ مارنا فصد کرنا ہو کہ دورگزشتہ میں بہت عام تھا۔ لیکن افسوس کہ آج کل متروک کر دیا سمیا۔ قدیم طب میں فساد خون کو ایک عدہ مرض تعلیم کیا جاتا تھا۔ اور ای سبب سے خون نکالنے کو بدی اہمیت دی جاتی تھی۔ خوش فتمتی سے رقی یافتہ ممالک میں بھی خون لینا بھترین علاج مانا جا آ ہے۔ خون نکالنے سے کافی باریوں کا خود بخود علاج ہو جاتا ہے۔ مجامت بنانے سے جو خون باہر آ جاتا ہے وہ ان چھوٹے جھوٹے رگوں کا خون ہے جو گوشت سر کے اندر چھی موتی میں۔ تجامت گرون کے بیچے سے سرکی گودی تک بنانی جاسیے۔ جو درو سرکے لیے فائدہ مند ہے۔ تجامت بنانے سے صورت سراور آنکھوں میں جو درد ہو آ ہے وہ جا) رہتا ہے۔ اور انسان کی سستی بھی دور ہو جاتی ہے۔ بید دانتوں کے درد کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔

عاماً ہے لیکن بدن اِس سے تھوڑ اسالاغ اور کھر ور ہو ہا آہے۔

بو علی کتا ہے۔ وو پنڈلیوں کی عجامت خون کو صاف کرنا ہے۔ آخری جھے کی عجامت 
عار اور سیاہ بشت آدی کو انفشار خون انفرس اواسیر ارحم کا ورد اور بشت کی خارش سے مجات ولا آ ہے۔ رانوں کی عجامت خصیوں کے شکاکرے اور پنڈلیوں کے بشت اور زائوں کے بشت اور زائوں کے اور ورم سے مجات ولا آ ہے اور ان بیاریوں کے خلاف اس کی حفاظات کرتا ہے۔

بہار کا دوسرا مہینہ ، بار کے دوسرے مینے میں ہوائی زیادہ تر سٹرق کی طرف سے چلتی ہیں اس وجہ سے جو لوگ بار بہا ی سے فائدہ اٹھانے کے آرزد مند ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ دہ شال مغرب کی طرف اپنا سکونت اختیار کریں۔ ٹاکہ مخالفت ست کی ہواؤں سے محفوظ ہوں اور مشرق کی تیم بماری سے متنفید ہوں۔ اس مینے میں خوراک کو اکثر خوب کرم کیا کریں اور اس کے بعد کھائیں۔ کیونکہ اس مینے میں بلخم کا طوفان شروع ہو جا آ ہے۔ زیادہ پائی والی غذائیں بلغم کو برحاتی ہیں۔ بمار کے اختابی مینے میں گائے کا گوشت کھانا اور سر کا گوشت کھانا ممنوع ہے۔ تریق دہی بھی ممنوع ہے۔ اس شرط پر کہ دن کے پہلے جھے میں ہو۔ اور اس مینے میں گائے نا مفید ہے۔ اس شرط پر کہ دن کے پہلے جھے میں ہو۔ اور کھانا گھانے سے بہلے اپنے اعتقائی وجواری کوئٹ جسانی کا کوشت کھانا کھانے سے بہلے اس خواری کی کاموں میں لیگانا مفید نہیں ہے۔

وو موسم گرما بلغم اور خون کی رطورت گری میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جم میں صفراک پیدائش برصنے لگتی ہے۔ گری میں زیادہ گوشت کا استعمال خصوصاً ، چربی والا گوشت اور زیادہ جسمانی مشقت کی ممانعت کی گئی ہے۔ پیاز سلاد دودھ اور گری کے موسم کے ترش اور ویصے میووں کا استعال بے حد مفید ہے۔ زروای اور سر قان کا ساوہ ترین علاج پیاز کا استعال ہے۔ خاص طور پر اگر پانی میں ابال کر کھایا جائے پیاز کو خوب چبا کر کھایا جائے۔ کیونکہ یہ درے ہمنم ہوتا ہے پاز میں ریڈیو ا یکٹیو شعاعیں موجود ہیں جس كا استعال يوشيره امراض كو ظاهر كرويتا ہے۔ اور يكي ده بهترين خدمت ہے جو زمین سے پیدا ہونے والے میوے سر انجام دے مجت بین اس مینے میں ایک سالہ بمرے رونیے کا گوشت پر ندول کا گوشت پالتو مرغی کا گوشت کا استعال بهتر ہے اور چویایوں کا گوشت جنتی بھی ترجیجا" جوانی کی عمر کے ہوں بھتر ہے۔ گوشت کا استعال اس کے مقررہ شرائط کے تحت ضروری ہے۔ گری میں کی شریت دودھ ادر مجھلی کا استعال بهت ضروری اور مفید ہے۔ تمام خوراکوں میں بھترین غذا دودھ ہے۔ جو ایک مكمل غذا ہے۔ صرف دودھ كا ننها استعال ہى دو سرے كانى غذاوں كا نغم البدل ہے۔ ہر غذا سے زیادہ محیکثیم دودھ میں موجود ہے۔ حارے بدن کی ضروریات روزانہ نصف لیٹر دودھ سے پورا ہو سکتی ہیں کیونکہ دوسری متم کی غذائیں اگر تین کلو بھی استعال کی جائیں تو ان سے اس مقدار کا حیاشیم حاصل نہیں ہو تا۔ حیاثیم پہلے تمبر پر جاری مڈیوں وانت ناخن اور جم کے بالوں کی ضرورت کو پورا کتا ہے۔ جس کی بعد وہ مارے عصلات دل اور اعصاب کو تقویت بخشا ہے۔ دودھ ایک خواب آور غذا مجی ہے۔ اور اس کی وجہ اس کے اندر زیادہ کیلٹیم کا پایا جانا ہے جو اعصاب کو آرام پنچاتا ہے۔ میٹھے اور رواں دریا کی مجھلی بے حد لذیذ ہوتی ہے یہ معدنی نمکیات اور فاسفورس سے بحربور ہوتی ہے۔ ممکین اور کھڑے ہوئی بانی کی مچھلی بے فائدہ ہوتی ہے۔ خصوصا، وہ مچھلی جس کے بدن برجھ کا مندں سر تے ہونکہ مچھلی اور سمندر کے جانوروں سے غذا حاصل ہوتی ہے۔ بے حیکے مچھی کے استعال سے خون زہریلا ہو جاتا ہے او جلدی خارش

شروع ہو جاتی ہے اس لیتے اسلام میں ایسے بے حیلکے مچھلی کا استعال ممنوع ہے منجملہ ان دیگر نقائص کے جو ابھی تک حضرت انسان پر منکشف نہیں ہوئے۔ ا کری کا دو سرا ممینہ اس ماہ حرارت بردھ جاتی ہے اور یانی کم ہو جاتا ہے۔ اس ماہ معندے پانی کا استعمال زیادہ رکھیں کیونکہ بدن کا پانی بہت جلد پید کی وجہ سے خارج موماً رہتا ہے اور معندا یانی جلد بمتر عرق میں تبدیل موجاما ہے اور بھارے غدہ د کوتیزی سے تخریک دیںا ہے۔ گری کے موسم میں باتی کا زیا دہ مینا بڑا فائدہ مندہے اور استھے نتائج حاصل كرنے كے ليے ضرورى ہے كہ ناشتا كرنے كے بعد بانى بيا جائے۔ كيونك خال معدہ زیادہ کار کول مکھانے کا تحاج نہیں ہو ما کیونکہ فرصت کے سبب معدہ کی فعالیت این بمترين مقام پر ہوتى ہے۔ بھرے پيد پر مسئدا پانى بينا مفيد ہے جس سے زيادہ حرارت معدہ میں شیں قرار یاتی بلکہ اس سے مضم کا کام بھی تاخیریا تا ہے۔ ناشتے میں یانی کا پینا بھوک کو تحریک ویتا ہے جس کے متیجہ میں صفراوی مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور فائدہ سے ہے کہ اس سے معدہ کو تقویت چنجی ہے۔ گری میں مستدے یانی کا استعال بغیرور لگائے برابر جاری رکھیں۔ آگ آپ کے بدن کی گری کم سے کم ہو جائے۔ گری کا تیسرا اور آخری ممین اس مینے میں وحی اور لی کا استعال بت مفید ہے دودھ کے علاوہ پنیراور وھی ایک ممل غذا ہے۔ جس کی سب سے عمدہ خوبی یہ ہے کہ وہ طبعی عفونت کو وفع کرتی ہے۔ معدے اور باضر کو ورست کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کی وہ سری چیزیں اکثر اس فتم کی ہیں جن کا استعمال ہاضمہ میں فتور پیدا کرتی ہیں اس مينے ميں يه معدے اور غرودوں كو اسية اصل كام سے بنا ويق بيں۔ اور خون كے مثبت ظیوں کو نابود کر دیتی ہیں لیکن وھی ساری عفونت کو ختم کر دیتی ہے اور سے مندرجه بالا نقائص سے پاک ہے وسی عفونت کو ختم کرنے والا اور ویٹامن ٹی کا ایک بڑا فزاند ہے۔ قطع نظراس کے کہ خود وحی ویٹائن لی کا فزاند ہے ماست (دھی) ان نمکیات کو جو بدن میں زہر پیدا کر دیتی ہیں اور جو سوداوی طبیعت پیدا کرتی ہیں ان نمکیات کے برے اور زہریلے اثر کو دھی زائل کر دیتی ہے۔ اور ان کو بدن کے اندر جذب کر دہتی ہے۔ ای سب سے دھی سوداوی ذہن اور جلدی خارشوں کا بھترین اور برا مفید علاج ہے۔ گرم حواوں کے موسم میں جب کہ بلغم اندر جذب ہوئے لگتا ہے۔ اور طبیعت پر صفرے کا غلبہ رہتا ہے۔ اور بدن کی رطوبت کم ہو جاتی ہے دھی کا استعال بحیثیت دوا اور غذا کے بے حد مفید ہے۔ کیونکہ سے رطوبت کو بردھاتی ہے اور صفرے کو کم کر دیتی ہے جس کے نتیج میں گرمی کے شدید اثرات سے انسان محفوظ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ گرمی کے موسم میں گوشت عام طور پر فاسد غذا کیں غیر محفوظ اور جوا کشف اور آلودہ ہوتی ہے دھی کا استعال ہی بھترین وسیلہ ہے جو سب بیاریوں کے مواس بیاریوں کے خلاف سین سرجو جاتی ہے۔

اس ماہ جماع کرنے اور جلاب استعال کرنے سے پر جیز کرنی چاہیے اور شدید مشقت والے سخت کام بھی کم کرنے چاہیں-

موسم خزاں کا پہلا ممینہ اس مینے ہوا پاکیزہ اور خوشبو دار ہو جاتی ہے جس کی وج

ے طبیعت میں سوداوی اثرات ختم ہو جاتے ہیں جلاب لینا اس ماہ برا نہیں ہے۔
میشی چزوں کا کھانا مفید ہے۔ اور اعتدال پر گوشت کا استعال بھی مفید ہے ایک سالہ
کرے کا گوشت اور ایک سالہ بھیڑ کا گوشت مفید ہے لیکن گائے کا گوشت اور بھنے
ہوئے گوشت کی زیادہ استعال سے پر ہیز کرنی چاہیے۔ اس میلین عمام میں جانے
اور خرر بوزے اور پیاز کی استعال سے پر ہیز کرنی چاہیے۔ حمام میں جانے اور اپنے
اور خرر بوزے اور پیاز کی استعال سے پر ہیز کرنی چاہیے۔ جمام میں جانے اور اپنے
بدن کو صاف کرنے کی ممانعت نہیں بلکہ گرم پانی سے نمانا خوب نہیں۔

فراں کا دوسرا ممینہ اس مینے میں دواؤں کے کھانے سے اجتاب برقیں اس مینے میں مباشرت اپنی بیوی کے ساتھ مفید اور پندیدہ ہے اس مینے پالے ہوئے بھیڑکا کوشت اور اسکی چربی کا استعال مفید ہے۔ چربی والے گوشت کا استعال اعضائے تناسل کو زیادہ کار آمد اور بدن کو محنت و مشقت کے کاموں کے لیئے تیار کرتی ہے۔ اور محندی ہواؤں کے نقصان سے بچاتی ہے۔ فزال کے دو سرے مینے میں ہمارے جسم محسندی ہواؤں کے فقصان سے بچاتی ہے۔ فزال کے دو سرے مینے میں ہمارے جسم کے اعضاء ایک فتم کے در فتول کی مائند آرام کرنے اور سوجانے کو پند کرتے ہیں۔

اور اپنی بیدی کے ساتھ مجامعت (جماع) کے لیئے طبیعت خود بخود نیند سے بیدار ہو
جاتی ہے۔ چنانچہ بیہ عمل صحت و تدرستی کی علامت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ترش
انار اور میدوں کا استعال اس مینے کی بڑی مفیہ غذائی ہیں۔ ترش میدوں کا استعال
کھانے سے پہلے اور میٹھا فردٹ کھانا کھانے کے بعد بے حد مفیہ ہے۔ شیرتی استعال
کے بعد ترشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور محدے کے فدودوں کو بڑی طراوت پہنچاتی
ہے۔ چنانچہ غذا کے ہضم کرنے میں یہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ ترشی اس لحاظ سے مفید
ہے کہ وہ محدے کے فدودوں کو تحریک دیتی ہے جو اشتھا (بھوک) کو برھاتی ہے اور
رغبت کو پیدا کرتی ہے۔ اس مینے گوشت کو ادویات اور جوہات (کھے) کے ساتھ ملا

اس مینے کم پانی پیس اور سخت محنت و مشقت کے کام زیادہ سے زیادہ سکیل تک پہنچائیں۔ کیونکہ جسمانی مشقت اس مینے مفید ہے۔ فرال اور سردی میں مشقت کا کام کرنے سے پیند کم آیا ہے۔ اس لیئے مجبورا " تیزامیت کم خارج ہوتی ہے۔ خارش اور اگریما جیسی بیاریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لیئے تیزانی پیند خارج کرنے کی غرض سے اس مینے سخت سے خت مشقت کرنی چاہئے۔ آگد اچھا بیجہ حاصل ہو فرال میں اعضاء کی تحریک اور سرد اور آزاد ہوائیں ہے حد فوائد کی حال ہیں۔ کیونکہ بدن کے اعضاء کی تحریک بدن کے مسام اس سے کھل جاتے ہیں اور گرا سائس لینا آسان ہو آ ہے یہ تحریک بدن کے اعتفاء کو گرم کرتی ہے اور سردی کے موسم کے مقابلے ہیں یہ ہوائیں ہمارے بدن ۔ کے اعتفاء کو محفوظ کرتی ہیں اور اعتمال پر رکھتی ہیں۔

خزاں کے آخری مینے میں رات کو نبانے کی ممانت ہے۔ اس مینے میں بہت اچھا ہے اگر ہر گئے گرم پانی کے پند گھونٹ پئے جائیں۔ اور سزواں کھانے سے دور رہیں۔ جی کے وقت گرم پانی بینا خصوصاً، ناشتے میں ول کی دھڑئن کو تیز کر دیتی ہے۔ اور اس کے سبب سے مارے اعصاب میں ایک تیجان بہا ہو جاتا ہے جس سے مارے خون کی گروش تیز ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھڑن نتیجہ ہے جو خزاں کے آخری مینے میں ہمیں صلح کے وقت آب گرم پینے سے حاصل ہو تا ہے۔ اس کے علاوہ گرم پانی کے پینے سے ناشتے کے اجزا جلد ہضم ہو جاتے ہیں جس سے ہماری اشتما بردھ جاتی ہے اور ہمارا ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے۔

مردی کا موسیم اس مینے مجامعت سے پر بیز کریں۔ وہ غذا کی کھاکیں جو طبیعا" اور فعلا" گرم ہوں۔ فعلا" گرم ہونے سے میری مراد غذاوں کے آگ پر پکائے جانے سے متعلق ہے۔ بیٹی جو آگ پر پکائی جاتی ہوں۔ سردی کے دو سرے مینے میں عور توں سے محامعت کرنا اچھا ہے۔ اس ماہ بلغم کاغلبہ ہو جاتا ہے اس لیئے ضروری ہے کے ناشتے میں گرم پانی پینے کا خیال ضرور رکھیں اس مینے گرم سبزیوں مثلا" شلغم گو بھی اور گاجر میں گرم بان سفیل مفید ہے۔ پالک طاقتور سبزی ہے اس سے اشتما (بھوک) براہ جاتی ہے۔ کا استعمال مفید ہے۔ پالک طاقتور سبزی ہے اس سے اشتما (بھوک) براہ جاتی ہے۔ کیونکہ اس میں لوما زیادہ ہے۔ جارے جم کے زہر ملے مادوں کو حل کرنے کے لیئے سے کے حد موثر سبزی ہے۔

جو آدی Brumatism جو ٹرول کے ورو کا شکار ہو۔ وہ ایک ماہ تک ایک گلاس پالک کا اہلا ہوا پانی چیے وہ انشاء اللہ تھیک ہو جائے گا۔ اور کومنس کے پتول سے نکلا ہوا دودہ نما مائع ملیوا کے بخار میں بے حد مفیر ہے۔ اس ترتیب سے کہ ہر روز تین بار اس کا استعمال کرے اور ہر بار 200 گرام سے کم مقدار نہ ہو۔ گوہمی میں بھی اوبا فاسفورس ہوتا ہے اور اس میں وٹامن سی کا مقدار بھی زیادہ ہوتا ہے۔ خون کی گروش کو بڑھا تا ہے وٹامن سی کی وجہ سے شوگر کی بیاری میں اور جلدی بیاریوں میں بے صد

سروی کا آخری مهینہ اس مینے سر (اسن) کا کھانا ہے حد فائدہ مند ہے۔ اس مینے Blood Pressure برچہ جا ہے۔ جس کی حفاظت اور جس کو اعتدال پر رکھنے کی خاطر (اسن) کا کھانا مفیر ہے۔ سیر (اسن) Blood Pressure کو کم کر دیتا ہے اور قوت یاہ کو تقویت پہنچا تا ہے۔ رگوں کو کھول دیتاہے اور خون کی گروش (ادرار) کو برچا تا ہے اور علی برچاتا ہے در علی سے چزیں ہے حد مفید ہیں۔ اس

سے معدہ کو عفونت کے خلاف تقویت ملتی ہے اور ہر قتم کے دیاؤں کے جراشیم کو ختم كرويق ہے۔ تنفس كے نظام كو تقويت ويتا ہے۔ اور يد نزلد ألى لور زكام كى يارى میں ہمی بے حد مفید ہے۔ وستوں کی بیاری (ابسال) معدے کی کمزوری اور اعصاب و ذہن کی ضعیفی میں بھی ہیں ہے حد فائدہ مند ہے۔ پیاز ہمارے مغز کو مقوی کرتا ہے اس میں وٹامن بی اور سی کا فرانہ چھیا ہوا ہے۔ پیاز جوڑوں کے درد اور نقرس کی بیاری میں بے حد مفید ہے۔ آخری علاج تھوم کا استعمال ہے جو وردوں کا اچھا علاج ہے۔ جو لوگ افیون کھاتے ہیں انہیں تھوم کھانا اچھا نہیں ہے۔ مختلف قتم کے گوشت جن میں مچھلی کا گوشت بھی قورمہ اور پااو بھی شامل ہے۔ اگر تھوم کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو یہ خوراک وٹامن کی کی پیدا نہیں ہونے دیتی سر (تھوم) کے ساتھ کھانا لکاتے وقت آزہ سبری کافی مقدار میں ملا وی جائے تو اس کا ذاکقہ بہت لذیذ ہو جاتا ہے اور تھوم کی ہو کو خم کر دیتی ہے۔ سردی کے آخری مینے میں شکار کا گوشت اور برندول کے موشت کا استعمال بہت مفید ہے برندوں کا گوشت ایک عمل اور بهترین طبعی خوراک ہے۔ جو ہر متم کے معدنیات اور نمکیات کا فزانہ اینے اندر چھیائے رکھتا ہے۔ آزاد پر ندول کا شکار کر کے اور دریائی پر ندول اور مچھلیول کا گوشت استعال کرنا بہت بمتر ہے۔ بمقابلہ پالتو پر ندوں کے بمتری ہے کہ سالم پر ندے خرید کر خود ان کو ذرج کریں اور ان پرندوں ہے جو بازار میں ذراع کئے گئے ہوں سے اجتناب کریں۔

ان طال جانوروں کا شکار کر کے گوشت کھانا جو کہ آزاد فضا اور گازہ ہوا میں پرورش پاتے ہیں اور جو سورج کی گری ہے آکٹر استفادہ کرتے ہیں بے حد مفید اور ہر طمع کی وٹامن سے بھرپور ہو گا ہے۔ بشرطیکہ شکار کرنے کے وقت اس جانور کو اضطراب اور خوف و ہراس میں نہ ڈال ویا گیا ہو کیونکہ خوف و ہراس اور اضطراب حیوان کے گوشت کو ڈہریلا کر دیتی ہے۔

ختک میوہ جات کا کھانا بھی فاکدہ مند ہے۔ ختک میدوں سے مراد پستہ بادام فندق گرد سنجد اور ایسے بی دوسرے ختک میوے۔ پستہ بڑی مقوی غذا ہے اور یہ خون کو براحا آ www.kitabmart.in

ہے۔ حافظہ اور دماغ کو تقویت بخشا ہے۔ جم کو موٹا کرتا ہے۔ سانس لینے کے نظام کو تيزكرنا ہے۔ فندق معدہ كو قوت بخفا ہے اس كا تيل سينے كے درد سر اور بالوں كو كرنے كى امراض كے لئے بے حد مفيد دوا ب- يد اين اندر كياشيم كى بدى مقدار چھائے رکھتی ہے اور اس میں معدنی نمکیات کی کثر مقدار موجود ہے۔ بادام حافظہ کی تقویت کے لئے اور بینائی کے لیئے بے حد مفید ہے۔ سینے اور شکم کے ورو کے لئے سود مند ہے خشک مرفد انتزیوں کے زخم کے لیئے مفید ہے۔ اس میں وٹامن الفاویب وونوں موجود ہیں اسکے علاوہ اس میں چینی چربی فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ گردو میں لوہا فاسفورس وٹامن نی اور س مو آ ہے۔ یہ لیس دار اور مقوی باہ ہے۔ معدے سے كيرول كو تكالما ہے۔ في في اور شوكر كى يارى بين فائدہ ديتا ہے۔ سنجد مين والمن كے بدی مقدار میں پایا جاتا ہے ما دہ منوی بڑھائے کے لئے بے حد مفید ہے اور خون اور دست کی بیاری میں برا مفید ہے سفید سینے مسموم معدے اور زائل شدہ انتزایول اور ورو سر کے لیئے اس کا استعال سکون بخش ہے۔ جسم کی اصلاح اور اس کے بیار پڑ جانے کا ماری غذا (خوراک) سے بوا گرا تعلق ہے۔ مارے جم کی پائیداری کا انحصار کھانے پینے پر ہے اور اس کے ساتھ ہی عشل کر کے اسے صاف ستھرا رکھنے پر ہے جان لے کہ بدن کی قوت سے جاری روح و نفس کو قوت ملتی ہے۔ اگر بدن سالم ہے تو روح بھی سلامت ہے۔ اور فیز مزاج کی سلامتی کی وابطگی بھی اچھی ہوا ہے ہے کیونکہ حضرت رضاً کا کی فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حمارے مزاج ہوا کے آلج موتے ہیں۔ اور مواک بندیلی مکانوں کے اندر امارے مزاجوں کو تبدیل کرتی رہتی ہے۔ بس جب مجھی ہوا مسئڈی ہوتی ہے۔ ہمارے جسم اور ہمارا مزاج محسنڈا ہو جاتا ہ اور جب باہر کی ہوا گرم ہو جاتی ہے امارا مزاج بھی گرم ہو جاتا ہے۔ ہوا کی تبدیلی مارے مزاج کو بھی تبدیل کرویتی ہے۔ ہی جب ہوا معتدل ہو تو مارے مزاج بھی معتدل اور یوں ہماری ساری حرکتیں صحیح اور طبعی ہوتی ہیں۔ اگر ڈاکٹر ہوشیار ہو تو وہ بیار کے جم کے بیرونی مشکلات اس کا رنگ اور اس کے چیاطے کا رنگ اس کی

ظاہری وضع اسکا قیافہ اور اسکی طرز نگاہ اس کا کلام اور اس کی ماری حرکتوں کا وہ پہلے جائزہ لیتا ہے۔ اور اسے بچھنے کی کو ششش کرتا ہے اور وہ معلوم کرتا ہے کہ انجی ہوا کے انٹر کے نتیج اس کی طبیعت کو کس قدر قرار ملا ہے۔ درائیپرسنیں کرہمارے بایک ہام حضرت رضاً فرماتے ہیں کہ مزاج انسان ہوا کے تابع ہے اس لئے مکان کے اندر ہوا کی تبدیلی سے مزاج بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پس جب ہوا محسندی ہو جاتی ہے تو ہمارا مزاج بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پس جب ہوا محسندی ہو جاتی ہے تو ہمارا مزاج بھی گرم ہو جاتے ہیں میراج بھی گرم ہو جاتے ہیں میرونی تبدیلی سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ پس اگر ہوائیس معتمل ہیں تو ہمارے مزاج بھی معتمل ہوتے ہیں اس لیئے ہماری تمام حرکتیں ہماری طبیعی مزاج کے تابع اور درست ہوتی ہیں اگر طبیب (ڈاکٹر) دانا ہو تو وہ بھار کی تکلیف طبیعی مزاج کے تابع اور درست ہوتی ہیں اگر طبیب (ڈاکٹر) دانا ہو تو وہ بھار کی تکلیف طبیعی مزاج کے تابع اور درست ہوتی ہیں اگر طبیب (ڈاکٹر) دانا ہو تو وہ بھار کی تکلیف طبیعی مزاج کے تابع اور درست ہوتی ہیں اگر طبیب (ڈاکٹر) دانا ہو تو وہ بھار کی تکلیف طبیعی مزاج کے تابع اور درست ہوتی ہیں آگر طبیب (ڈاکٹر) دانا ہو تو وہ بھار کی تکلیف طبیعی مزاج کے تابع اور درست ہوتی ہیں تار کی میار کی دیارے میں اس کے جلام کی معتمل میں دوستے قطع اس کا قیافہ اسکے دیکھنے کا طریقہ ہوگئے کہ ان کا اس کی طبیعت پر کس قدر گرا انٹر ہے۔

خواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیند ہارے وماغ کو آرام پہنچانا ہے اور ہمارے
بدن کو زندگی اور قوت بخشا ہے۔ جب آپ سونے کا ارادہ کر لیں تو دائیں پہلو پ
لیٹیں اور بعد میں پھر اپنا پہلو بدلیں ای طرح اٹھتے ہوئے بھی دائیں پہلو ہے اٹھیں
ہیسے کے سوتے وقت دائیں پہلو پر لیٹے تھے۔ نیند طبعی آرام پہنچاتی ہے اور ای لیئے
ہے حد ضروری ہے یہ ہمارے اعصاب کو آرام پہنچاتی ہے اور ہماری جملہ قوتوں کو بعد
کے آنے والی گھڑیوں کے لیئے جمح کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فیند سے پوری
طرح لطف اندوز ہوں اور کھانا ہمنم کرنے ہیں بھی فیند سے مددلیں تو ہمارے لیئے یہ
کریں اسطرح سونے سے ہماری انتوباں غذا کو جلد ہمنم کرتی ہیں۔ اور وائیں پہلو سے اپنی فیند کا آغاذ
کریں اسطرح سونے سے ہماری انتوباں غذا کو جلد ہمنم کرتی ہیں۔ اور جب ہم وائیں
پہلو بدلتے ہیں تب بھی معدے کی یہ تیز رفاری پرقرار رہتی ہے جس کے سب سے
پہلو بدلتے ہیں تب بھی معدے کی یہ تیز رفاری پرقرار رہتی ہے جس کے سب سے
ہمارے معدے کی حرارت بڑھ جاتی ہے جس کے نتیجے ہیں غذا آسانی سے ہمنم ہو جاتی

علامہ مجاری مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ معمول نیند کافی روانتوں سے ٹابت مجادیک بیشہ وائيں پيلو ير سونا افضل ب پھر بھي ممكن مي كد اس كى تفصيل كا لوگوں كو علم نہ مو للذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے وائیں پہلویر سو جاؤ اس کے بعد بائیں پہلویر سو جائیں ای طرح بیدار ہونے کا طریقہ بھی ہی ہے کہ سوئے کے بعد پہلے ہم بائیں پہلو پر لیٹیں اور اس کے بغیر مل کر دائمیں پہلو پر آ جائیں اور بیس سے اٹھ پڑیں اس طرح ے بیدار ہونے کا طریقہ اور سوجانے کا طریقہ تمام روایات سے ابت ہے۔ اس میں اس قدر تفصیل نمیں طنی کہ کتنا سوے۔ لیکن روایات سے معلوم ہو آ ہے کہ ٢٣ كين مر كين مونا بمتر ب- لين سرا روز وشب اوريي وجرب ك امير المومنين على عليه السلام نے فرمايا ب مومن كے لئے كل تديال بين شب و روزكى ایک وہ گھڑی ہے جب مومن اپنے رب کے حضور التجائیں کرتا ہے اور ایک وہ گھڑی ہے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے تیسری وہ گھڑی ہے جس میں نفس اور اسکی لذتیں حاصل کرتا ہے بین کھاتا پیا اور سوتا ہے۔ علامہ مجلی کھنے ہیں کہ زیادہ سونے کی ممانعت ہے جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رب جلیل زیادہ سونے اور بیکار بیٹھ جانے کو دشمن رکھتا ہے اور خواب کی حالت میں بیداری اور کم خوابی کو محبوب رکھتا ہے اور بھر فرمایا "سهر اللیل شعار" "رات کو اٹھ كر نماز تنجد يردهنا اور صح سويرے افعنا هارا شعار ہے۔" مواک جان لے کہ بھرین چرجس سے دانوں کو صاف رکھنا جا ہیے اراک کا پتا

مسواک جان لے کہ بھرین چیزجس سے دانتوں کو صاف رکھنا جا ہے اراک کا پتا (لیف اراک) ہے ہی بھرین سواک ہے مسواک کرنے سے دانتوں کو نئی زندگی ملتی ہے اور جارے منہ کو خوشبودار بنا تا ہے۔ اور دانتوں کی جڑوں کو مسواک مضبوط بنا تا ہے۔ اور دانتوں کو مسواک صحت مند بنا تا ہے۔ کی درخت کی تازہ شاخ سے اگر مسواک بنا کر اسے استعمال کیا جائے تو سے بھی ہمارے منہ کے اندر جرافیم کو مار دیتا ہے۔ کیونکہ سبز شاخ کے اندر جرافیم کش مادہ موجود ہوتا ہے جس کا ذاکفتہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور جب مواک خلک ہو جاتا ہے تب بھی اگر تھوڑا بہت جرافیم کش مادہ مواک کے اندر باقی رہ تو وہ جرافیم مارنے کے لیئے موٹر ہوتا ہے گر اراک کا درخت اس لحاظ ہے سب ورختوں پر فوقیت لے گیا ہے اور اس لیئے اراک کے درخت کا مواک بمترین مانا جاتا ہے ہے وانستوں کی زردی کو اور وہ صفراوی مادہ جو ہمارے وانتوں کے بیچھے جمع ہو جاتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے ممکن ہے اراک کے ورخت کی شاخیں مراد ہوں یا پھر عراق کا ورخت کی شاخیں مراد ہوں یا پھر عراق کا مشہور مسواک مراد ہو دو سری جگہ تحریر ہے کہ سنر درخت کی شاخ کا بطور مسواک استعال بمترین ہے۔

وانتوں کی بیماریاں گرم غذا کھانے کے بعد محسندا پانی پینا اور مصائیوں کا استعال وانتوں کو خراب کر دیتا ہے ہمارے وانتوں کے اندر آہستہ آہستہ جرائیم سوراخ کر دیتا ہے ہمارے وانتوں کے اندر Cavaties دراڑیں پر جاتی ہیں۔ وہ بھی اس وجہ ہے کہ گوشتہ اور کھانے کے گلزے اگر جم با قاعدہ خلال کرکے صاف نہ کریں تو اس سے وانتوں کے سوراخ اور گرے ہو جاتے ہیں۔ جو دانتوں کی بروں کو متاثر کر وسیۃ ہیں اس کے علاوہ جب تک دانتوں کو چھپا کر رکھنے والے Gums مسوڑھے سامت رہے ہیں ہمارے دانتوں کو کوئی خطرہ شیس ہوتا۔ خوراک کے جو ذرے ہمارے دانتوں کو کوئی خطرہ شیس ہوتا۔ خوراک کے جو ذرے ہمارے دانتوں کی سوراخوں میں رہ جاتی ہیں وہ تیزانی مادہ بنانے کا باعث بتی ہیں۔ جو دانتوں کے اندر سوراخوں کو اور برنا کر دیتی ہیں۔ اور دانتوں کے بروں کے اندر پہنے ہیں۔ کر مزید تعفن کا باعث بتی ہے۔ جس کے سبب سوجن اور دانتوں کا درد شروع ہو جاتا ہیں کر مزید تعفن کا باعث بتی ہے۔ جس کے ساتھ ہمارے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور دانتوں کی محتلف بھاریوں کا سامنا کرنا پر تا ہے۔

خون کی کی کا علاج جو کوئی بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اپنے اندر صفرا کے مقدار کو کم کر دے۔ وہ روزاند خشک اور مرطوب چیزوں کو کھائے اور آرام زیادہ کرے

حرکت کم کرے اور ان چیزوں کو زیادہ دیکھے جن کے دیکھنے سے اے آرام و راحت اور خوشی ملتی ہو۔

ا یا گل مین اور اس کا علاج 'جو کوئی بھی جاہے کہ اپنے مزاج کے اندر سودائی مادہ کو مختم کروے وہ دنیادی جھیلوں سے اینے آپ کو فارغ کروے اور ملکی پھلکی وواول کا استعال كرے اور رگ كو زخى كركے خون نكالے۔

سرکار حضرت المم رضا علیہ السلام کے علم طب کے بارے میں مندرجہ بالا اقتباسات میں نے کتاب طب و بھداشت امام علی بن موی الرضا علیہ السلام سے پیش کیتے جو تصیر الدین میر صادقی کی تالف ہے اس امید کے ساتھ کد پڑھنے والے اس سے منتفيد بوكح

ترجم الثعار

آپ کی قربت میں آئے خدائے ذوالجلال کے آٹھویں جمت: آپ پوری ونیا کو روشن کرنے دوالے ہیں آئے اس سلطنت کا نئات کے فرہا زوا: آپ نے ہمارے دلوں کو بھی مبخر کر لیا ہے۔ میں جس جگہ بھی جاتا ہوں تیری گلی کی خلاش میں رہتا ہوں

ہر جوان اور بوڑھے کو تیری یاد ستاتی ہے

میں ترے کونے میں سوالی بن کے بیٹھ گیا ہول

مجھے افسوس ہو تا ہے جب میں آپ کی گلی کی زمین پر یاول ر کھتا ہول

مجھے آپ کی جوار میں یا امام! جگد مل محی ہے

گویا که آپ نورانی چاند ہیں اور میں اس چاند پر ایک کالا مل ہوں بس میری روسیای کا تھے کیا غم: بھلا خوبصورت چرے یو کالا مل کیسا اچھا لگتا ہے

آپ ایک خوش نما چول ہیں اور میں آپ کے دامن کا کاٹٹا ہول پھولول کے حسن کو بھلا کانٹول سے کیا ڈر

میں خاشاک کی طرح ہول اور دامن آلودہ ہول

اور دریا کے دوش پر میں ایک بوجھ ہول

میں ترے بغیر ساحل مراد پر شیں بیٹی سکتا اس غرق گناہ اکیلے اور بے بس انسان کی مدد فرمائے جو کوئی بھی بیہ تمنا رکھے کہ وہ جمال حق کی زیارت کرے اسے بھا ہے کہ وہ طوس کو دیکھے اور وہاں پر پاک بی بی ڈہرا کے نور چیٹم کی زیارت کرے

> آسنا فیہ مقدس رضوی علی ابن موسی کے عاشقون کے لیئے کوہ طور ٹانی ہے میں کیا کہوں اور ترے کرم سے کیا ماگوں

میں کیا ہوں اور ترے کرم سے کیا ماعوں آپ میرے ظاہر و باطن سے بخوبی واقف جیں

آپ کی طرف سے بس مجھے اشارہ ملنے کی ور ہے

جس کے بعد میں ونیا کو لات مار دون گا

اگر آپ اس قدر حن اور اس قدر عثق کا جلوہ وکھائیں گے

تو یہ ہر بے قرار پروائے کی صبرے جام کو لبرز کرویگا

اكر حن يوسف في جهت مونا

تو ريخا کيڙے نه چااڻي

ایے ول آرا کو جو بھی دیکھے گا

وہ رنج و اندوہ کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو نسیں پہچان سکیگا

آئے پاک امام! میں کون ہو آ ہوں وصف و مدح کرنے والا آپ جیسے عالی مقام مخصیت

میں سرکار امام رضا علیہ السلام کے آستانے پر اپنا سر رکھے ہوئے ہوں

كيونك رب يكناكى تجده گاه يمي ب

آئے سارے جمال کے مالک امام رضا

میں تری غلامی پر راضی برضا ہوں

میری طرف ایک دوستانہ نگاہ ڈالیئے ناکہ میری گناہوں کا نامہ پاک ہو جائے وہ جو حسان کی طرح گناہگار ہو وہ کل کی فکر کل پر نہیں چھوڑیگا بلکہ آج ہی

وہ کل کی فکر کل پر نہیں چھوڑیگا بلکہ آج ہی اپنے عموں کا مداوا کریگا۔ والسلام مکارم اخلاق

حضرت رضا عليه السلام پاک امام کا لباس

۔ ابن عباد سے روایت ہے کہ حفرت رضا علیہ السلام گرمیوں میں چٹائی پر اور گھاس والی زمین پر جیشا کرتے تھے اور سردیوں میں کھرورے اور سادہ کیڑے پہنا کرتے تھے جس وقت آپ کو لوگوں کے مجمع میں جانا پر آنا تھا تب ان کی خاطر آپ خوبصورت لباس بہنا کرتے تھے۔

صولی کی دادی سے روایت پھر بن حق صولی ہے روایت ہے کہ میری بری دادی جو میرے والد کی ای تھی اور جن کا نام غدر تھانے بتلایا کہ جی وقت میں جوان ہوئی تو بھے بہت ووسری کنیروں کے عبای فرمازوا کے لئے شرکوفہ سے خریدا گیا۔ خرید نے بھی بہت ووسری کنیروں کے عبای فرمازوا کے لئے شرکوفہ سے خریدا گیا۔ خرید نے کو بعد ہمیں ماموں کے دربار میں اپنے آپ کو گویا بہشت میں پایا کیونکہ وہاں پر ہمیں ہر قتم کا خوراک نمانے کی آسائش اور مطرو خوشبو کی فراوانی اور بہت زیاوہ روپیر بیسسہ ہماری شحویل میں تھا اور بہت آرام و آسائش کی زیرگی فعیب تھی اور ہمیں جس چزکی بھی ضرورت پرتی ہمارے لیئے میا کر دی جاتی تھی الغرض ہماری زیرگی میں کوئی پریٹائی نمیں تھی یماں تک کہ ایک روز ماموں نے ہمیں حضرت رضا علیہ السلام کو بخش ویا جس وقت آنخضرت کے گھر پر آئی ماموں کے گھر پر میر تمام نعتیں بھی سے چھن گئیں اور میں تھک وست ہو گئی۔ اور ماموں کے گھر پر میر تمام نعتیں بھی سے چھن گئیں اور میں تھک وست ہو گئی۔ اور معضرت نے اپنی کنیز کو بیہ تھم ویا تھا کہ رات کو جھے خواب سے بیدار کرے آگ کہ میں مفترت نے اپنی کنیز کو بیہ تھم ویا تھا کہ رات کو جھے خواب سے بیدار کرے آگ کہ میں مفارت نے اپنی کنیز کو بیہ تھم ویا تھا کہ رات کو جھے خواب سے بیدار کرے آگ کہ میں مفترت نے اپنی کنیز کو بیہ تھم ویا تھا کہ رات کو جھے خواب سے بیدار کرے آگ کہ میں مفترت نے اپنی کنیز کو بیہ تھم ویا تھا کہ رات کو جھے خواب سے بیدار کرے آگ کہ میں مفترت نے اپنی کنیز کو بیہ تھم ویا تھا کہ رات کو جھے خواب سے بیدار کرے آگ کہ میں مفترت کے آرائی ہوئی۔ میری ہیشہ یکی آردو رہی

کہ پاک امام کے گھرے دوبارہ مامون کے پاس چلی جاؤں ابھی زیادہ در شیس گزری متنی کہ مجھے مامول کے دادا عبداللہ بن عباس کو بخش دیا گیا۔ جس وقت میں اس کے گھر میں جا پینجی جھے ایبا محسوس ہوا جیسے کہ میں دوسری بار بہشت میں بہنچ گئی ہوں اور میں پھر اننی تعمقوں وسائل اور آرام و آسائش سے متنفید ہونے لگی صولی کتا ب میں نے اپنی دادی سے زیادہ عقل مند اور سخی عورت کوئی تنیں ریکھی وہ بورے سو سال زندہ رہ کر ۲۷۰ جری مین وفات پا گئی ہم جب بھی ان سے سرکار امام رضا علیہ السلام کے احوال پوچھتے تھے تو وہ کما کرتی تھی کہ میں نے مجھی بھی پاک امام کے ہاں کوئی غلط اور خلاف شرع عمل خمیں دیکھا ماسوائے اس کے کہ بیں دیکھتی تھی کہ وہ مندوستانی عود (اگریق) جلاتے ہیں جس کے بعد پاک امام گلاب اور مشک سے بھی مستفید ہوا کرتے تھے امام پاک صح کی نماز اولین وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ جس کے بعد طلوع آفاب تک اپنا سر مبارک تجدے میں رکھتے تھے۔ جس کے بعد وہ لوگوں کے مسائل سنتے تھے۔ یا چر گھوڑے یر سوار ہو کر دو سروں کے کاموں کی محیل کے لیے چل پرتے تھے۔ اور ہر آدی ہر مقام پر پاک امام کے حضور میں بات کرنے کی مت نہیں یا ا تھا آپ بھی لوگوں سے بہت كم اور برك آرام آرام سے باتيس كرتے 45

صولی کتا ہے جس دن سے یہ خورت میرے جد امجد کے گھریں آئی ہے اس دن سے میرے جد امجد الحد ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور اس کی تربیت کرنے میں بری کوشش کرتے تھے اور اس کی موت کے بعد وہ آزاد ہے اور ایک دن ہمارے جد کی وائی جو بری معروف شاعرہ تھی۔ میرے واوا کے ہاں آئی اور ایک دن ہمارے جد کی وائی جو بری معروف شاعرہ تھی۔ میرے واوا کے ہاں آئی اور نیدر کے اوب و کمال کو دیکھ کر وہ شاعرہ جران و ششدر رہ گئی اور اس نے میرے عد امجد سے سوال کیا کہ غدر کو اس بخش ویا جائے۔ مرے واوا نے کما یہ بری مربر کینر ہے اور میری خواہش ہے کہ مری موت کے بعد یہ آزاد ہو جائے عباس نے کیا خوب کما ہے۔

يا غدر زين باسمك الغدر واساء لمن لالحسن بك الدهر

آئے غدر زمین کی پستی بلندی نے ترے نام سے زینت اور آرائش پائی اور زمانہ اس کے ساتھ برا سلوک کریگا جو تری خوبیوں سے انکار کریگا-

پاک امام ہرسوالی کے سوال کا جواب دیا کرتے تھے

جہتی نے صولی ہے اور اس نے الی ذکوان سے روایت کی ہے کہ میں لے ابراہیم بن عباس سے سنا وہ کہتا تھا کہ جو بچھ بھی سمی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے بوچھا وہ اسے جانتے تھے میں نے انہیں بھی ایبا نہیں پایا کہ سمی نے کوئی بات آپ سے بوچھی ہو اور آپ اس کا جواب نہ جانتے ہوں میں نے آپ سے زیاوہ وانا تمام علوم میں اور زمانے نیز آپ کے دور کا آپ سے زیاوہ کوئی عالم اجل ہرگز نہیں دیکھا ایک میں اور زمانے نیز آپ کے دور کا آپ سے زیاوہ کوئی عالم اجل ہرگز نہیں دیکھا ایک ون مامون نے آزمائش کے طور پر آپ سے بڑے علمی سوالات بوچھے حضرت نے قرآن پاک کا حوالہ دیکر تمام سوالات کے جوابات دیے اور ساتھ سے بھی فرمایا کہ میں قرآن پاک کا حوالہ دیکر تمام سوالات کے جوابات دیے اور ساتھ سے بھی فرمایا کہ میں قرآن پاک کا حوالہ دیکر تمام سوالات کے جوابات دیے اور ساتھ سے بھی فرمایا کہ میں

تین روز میں ایک مرتبہ قرآن پاک کو ختم کر آبوں بحار الانوار نہ ۲۹ مڑو
ابراہیم ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو بھی بھی
کسی سے تند و تلخ بات کرتے ہوئے ہرگز نہیں دیکھا اور آپ کو کسی کا گلام قطع کرتے
ہوئے میں نے ہرگز نہیں دیکھا یمال تک کہ وہ اپنی بات تمام کرلے کسی ھا بتمند کے
موال کو قدرت رکھتے ہوئے آپ نے بھی رد نہیں فرایا جس کسی کے سامنے آپ
بیٹے آپ نے بھی اپنے پاول نہیں پھیلائے۔ اور کسی کے سامنے آپ نے بھی تکیہ
نہیں نگایہ اور میں نے بھی بھی آپ کو اپنے غلامال اور خدمتگاروں کو نا سزا اور فحش
بات کرتے ہوئے نہیں منا میں نے ہرگز آپ کو لوگوں کے سامنے تھوکتے ہوئے نہیں
بات کرتے ہوئے نہیں منا میں نے ہرگز آپ کو لوگوں کے سامنے تھوکتے ہوئے نہیں
بایا اور آپ کو زور زور ہے ہنتے ہوئے بھی نہیں دیکھا بلکہ سمیشہ آپکے مبارک ہونؤں
پایا اور آپ کو زور زور ہے ہنتے ہوئے بھی نہیں دیکھا بلکہ سمیشہ آپکے مبارک ہونؤں
کے نینچ مستراہت کے آغار نظر آتے تنے اور جب آپ کے سامنے وستر نوال بچایا
جا آتا تھا تو آپ اپنے سب خلاموں خدمتگاروں دربانوں اور راہ چلنے والوں کو اپنے ساتھ
بڑھاتے تنے آپ کی نیند کم تھی آپ شب زندہ دار تنے رات کی پہلی گھڑی ہے صبح

کک آپ بیدار رہتے تھے روزے زیادہ رکھتے تھے۔ اور ہر مینے میں تین روزے رکھنے آپ بیدار رہتے تھے روزے زیادہ رکھنے آپ نے بھی ترک شیں کیئے اور آپ فربایا کرتے تھے کہ ہر مینے تین روزے رکھنا پوری عمر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ حضرت کی روزمرہ زندگی پھے اس تم گی تھی کہ آپ نیکی کے کام چھپ کر صدقہ وینے کے کام کو (کشت) ہے انجام ویا کرتے تھے۔ اور صدقہ آکثر رات کی تاریکی میں ویا کرتے تھے آگر کوئی یہ خیال ظاہر کرے کہ اس نے پاک امام کے فضل اور اعلی اوصاف کے مالک کسی اور کو بھی ویکھا ہے تو اس پر لیقین نہ کریں بھار ص ا

عبادت بدانی نے علی سے علی نے اپنے باپ سے اور اس نے حروی سے روایت کی ہو وہ کہتا ہے کہ بین اس قید خانہ بین گیا جہاں سرکار امام رضا علیہ السلام کو نذر بند کیا گیا تھا جو مقام سرخی بین واقع تھا آپ وہیں قید سے بین نے قید خانہ کے گرال سے آپ سے ملاقات کرنے کی اجازت چاہی اس نے جوابا "کما تم ان سے نمین مل کستے میں نے پوچھا کیے اور کیوں اس نے جواب دیا اس لیے کہ وہ اکثر روز وشب میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں اور ظہر کی نماز اول ساعت میں پڑھ کر جنے جاتے ہیں اور طہر کی نماز اول ساعت میں پڑھ کر جنے جاتے ہیں اور سورج کے مغرب میں ڈوبنے سے پہلے بھی آپ اپنی جا نماز پر جیٹے جاتے ہیں۔ اور پروردگار عالم کے حضور مناجات اور دعا کرتے رہے ہیں۔

میں نے قید خانے کے گراں سے کہا میرے لیئے ان اوقات میں ملاقات اور شرف باریابی کی اجازت لیس جب امام فارغ ہوں انہوں نے آپ سے اجازت کی میں آپ کے حضور پہنچا میں نے دیکھا کہ آپ جائے نماز پر بیٹھے اور کسی مراقبے میں ڈوب ہوئے میں کتاب ترذیب میں درج ہے کہ آپ فرز کے کپڑے کہن کر نماز پڑھا کرتے

تہم بن عبداللہ نے اپنے والدے اور اس نے احمد بن علی انصاری سے روایت کی عبد کہتا ہوں کے ساموں نے مجھے میں منا ہے کہ ماموں نے مجھے

حضرت علی ابن موی الرضا علیہ السلام کو مدینہ سے بلائے کے لئے بھیجا اور سے عظم ویا

کہ میں خود آنخضرت کی دن رات گرانی کوں یہاں تک کہ انہیں ماموں کے پاس

پٹچا دوں اور انہیں بھرہ ابواز اور فارس کے رائے لے آوں اور انہیں قم کے

رائے سے نہ لاؤں۔ میں آپ کو ماموں تک پٹچانے کے لیئے مہنہ سے مرہ تک آپ

کے ساتھ رہا میں خداکی قتم کھا کے کمتابوں کہ میں نے آپ سے زیادہ پر بیزگار اور

دن رات کے تمام او قات میں اللہ تعالے کی یاد اور ذکر میں مصروف اور اللہ تعالے

کے خوف سے خمگین اور کوئی فرد نہیں دیکھا۔

آپ منج کی نماز اوا کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی جگہ بیٹے جاتے اور تنبیج جمد اور تجبیر الله الا الله" کا ذکر اور جمد و ال محمد علیم السلام پر صلوات پڑھتے رہتے تھے یمال کی سورج طلوع ہو جا آ سورج کے طلوع ہونے پر آپ اپنا سر مجدے میں رکھتے اور سورج کی بلندی پر فینچنے تک آپ حالت مجدہ میں رہتے جس کے بعد آپ لوگول سے طاقات فرماتے اور لوگ آپ کی دیدار سے مشرف ہوتے اور ظمر کے وقت کے قریب آ جانے تک لوگوں کو تیکی کی تلقین پندو نصیحت اور وعظ فرماتے۔ اور ان کی درخواستوں پر احکامات صاور فرماتے جس کے بعد وضو آزہ کرتے اور نماز پڑھنے کی جگہ رکھت ظمر کے وقت (زوال آفاب کے وقت) آپ چھ رکھت ظمر کے وقت اور مرک رفت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ "قبل یا ایمها الکافرون" اور در سری رکھت میں سورہ جمد اور "قبل ہو الله احد" اور باتی چمار رکھات میں مجی ہر ایک رکھت میں سورہ جمد اور قبل ھو اللہ احد" اور باتی چمار رکھات میں مجی ہر ایک رکھت میں سورہ جمد اور قبل حو اللہ احد" اور باتی چمار رکھات میں مجی ہر ایک رکھت میں سورہ جمد اور قبل حو اللہ احد کی طاوت فرماتے اور پیر دو رکھت کو اسلام پڑھ کر ختم کرتے" اور ہر نماز کی دوسری رکھت میں رکوع سے پہلے وعائے قوت کی طاوت فرماتے

" ظمر اور عصر کی نماز" نوافل کے اختام پر آپ اذان کتے اور دو رکعت اور نماز اللہ عصر کی نماز علی نماز اللہ نماز اللہ نماز اللہ علیہ اللہ تعلیم نماز اللہ بنا اللہ بنا

تخلیل پڑھے جس کے بعد آپ مجدہ شکر ادا کرتے اور بورے سو بار شکرا اللهدكتے جس کے بعد آپ مصر کے نوافل شروع کر دیتے چھ رکھت نماز نوافل برمھتے اور ہر ركعت مين الحمد ك بعد قل حو الله احد يراعة اور جرود ركعت يراعة ك بعد سلام کتے اور وعائے تنوت وو سری رکعت کے اختام پر رکوع سے پہلے اوا فرماتے۔ اختام نوا قل بر آپ اذان کتے۔ پھر دو رکعت نقل اور بڑھتے اور دوسری رکعت میں قوت پڑھتے اور سلام پڑھنے کے بعد نماز عصر بجا لاتے اور سلام کنے کے بعد اپنے مصلے پر بیٹھ جاتے اور بغیر کی مقررہ عدد کے آپ تبیج تحمید تکمیراور تخلیل خدا پرھتے جس کی بعد تجدہ شکر اوا کرتے۔ مجدہ شکر کے بعد کمی سے بات نہ کرتے مغرب کی چار رکعت نماز اقل اوا قرمائے۔ دوسری رکعت میں دعائے قنوت بڑھتے مغرب کے لفل کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کی بعد سورہ قل یا ایما الکافرون پڑھتے اور وہ سری رکعت میں قل حواللہ احد پڑھتے۔ نماز نافلہ سے فراغت کے بعد آپ شام کی نماز پڑھتے جس کی بعد افظاری فرماتے اور جب رات کا تقریبا ، ایک تمانی وقت گزر ما تو آپ نماز عشاء چهار رکعت اوا فرماتے اور دو مری رکعت میں دعائے تنوت پڑھتے نماز کے بعد آپ مصلے پر بیٹھ جاتے اور خدائے ذوالجلال کا ذکر تیج تحلیل تحمید و تکبیر پر مصفے اور نماز عشاء کی تعفیات برصف کے بعد تجدہ شکر ادا فرماتے اور آرام فرماتے۔ نماز شب رات کے آخری تمائی میں آپ خواب سے بیدار ہو جاتے اور کتبیج و تحمید تخلیل و تکبیر اور استغفار میں مشغول ہو جاتے۔ مسواک کرتے وضو فرماتے جس کے م بعد نماز شب میں مشغول ہو جاتے۔ نماز شب کو چمار دو ر محتی کے حماب سے بجا لاتے۔ پہلی دو ر کعتوں میں سورہ حمد کے بعد تمیں ۳۰ مرتبہ قل حو اللہ احد پر مصت جس کے بعد جار رکعت نماز جعفر ابن الى طالب عليه السلام يد عق اور بر دوسرى ر کعت کے بعد سلام پڑھتے اور ہر دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے اور ان چار ر کھتوں کو بھی شب کی آٹھ ر کھتوں میں شار فرماتے جب آپ ساتواں اور آٹھواں رکعت بجا لاتے ساتویں رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ملک پڑھتے اور آٹھویں رکعت

میں جد کے بعد سورہ حل اتی علی الانسان پڑھتے جس کے بعد نماز شفع اس طرح ہے يرهة كه برود ركعت مين الحد كے بعد تمين مرتب قل حو الله احد يراهة دومرى ركعت مين دعائ قنوت يوصح ملام كے بعد غماز وزيد عة ايك ركعت صرف جيے ك اس كے نام سے ظاہر ہے حمد كے بعد تين يار قل هو الله احد الكبار قل اعوذ برب ا لفلق اور ایک بار قل اعوذ برب الناس بڑھتے اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے اور توت من يه رعا پڑھے اللهم صل على محمد وال وا هنداخمين هديت وعا فنا قيمن عاليت و تولنا فيمن توليت و بارك لينا فيمن اعطيت و قناهر ما قضيت قامك تقضى ولا يُقضى عليك ا شفينل من واليت ولا يغيدوسن عاديت تباركتوينا و تعالیت یا پاک پروردگار محدو آل محدیر درود و سلام بھی اور ماری ایس بی برایت و ر جنمائی فرمات جیسے که آپ دو سرول کی ہدایت و رجنمائی فرماتے ہیں اور جمیر کھا موسرول کی طرح عافیت و سلامتی عطا فرما۔ اوروں کی طرح ہمیں بھی اینا لطف و محبت عنایت فرما اور جارے اویرائی برکتوں کا نزول زیادہ فرما جمیں پریشانیاں پہنچانے والے کاموں سے باز رکھ میونکد حقیقت میں بوری دنیا کا حاکم اور وا یا تو ای ہے کوئی آپ پر حکمرانی نہیں کر سکتا اور نہ بی آپ پر سلطانی کر سکتا ہے۔ اور جس کو آپ این اطفاق کرم کا مورد قرار دیں مراہ نمیں ہو ما اور جو ترے ساتھ دشمنی کرما ہے وہ بھی کامیاب اور نیک بخت سیس مو سکتا۔ بروروگارا آپ عالی مقام صاحب برکت میں۔ یاک امام اس رعا کے بعد ۲۰ مرجبہ توبہ و استغفار فرماتے۔ اور جب سلام برھتے تو اس کو تعقیبات (مینی مخصوص وعاول) سے شروع فرماتے۔

صبح کے نوافل جس دفت صبح صادق کا دفت قریب آنا تو پاک امام دو رکعت نفل نماز صبح اس ترتئیب سے ادا فرماتے کہ پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ "قل ما ایھا الکافوون" پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد "قل ہو الله احد" پڑھتے جس دفت صبح ہوتی اور سفیدہ سحری نمایاں نظر آتی تو آپ اذال اور اقامت کہتے اور دو رکعت نماز صبح بجا لاتے سلام پڑھنے کے بعد نماز کی جگہ بیٹھ جاتے اور مخصوص دو رکعت نماز کی جگہ بیٹھ جاتے اور مخصوص

دعائین برستے یمال تک کہ آفاب طلوع ہو جاتا جس کی بعد آپ اپنا سر مبارک محدے میں رکھتے اس وقت تک جب کہ سورج بلندی پر پہنچ جا آ۔ روزمرہ کی نمازیں روزمرہ کی نمازوں کے بارے میں آپ کا معمول تھا کہ آپ پہلی ر کعت میں جر کے بعد سورہ انا انزانا برصت اور دوسری رکعت میں جد کے بعد سورہ قل حوا الله احد برصتے۔ جعد کے ون آپ صبح ظمراور عصر کی تماز میں حد کے بعد سورہ جعد اور سورہ منافقین تلاوت قرماتے جب کے جعد کے ون مقرب اور عشاء کی تماز میں پہلی رکعت میں جد کے بعد سورہ جعد اور دوسری رکعت میں کے اسم ریک الاعلى اور پير كے روز اور جعرات كے روز تماز مين ميلي ركعت ميں حمد كے بعد سورہ عل اتی اوردو سری رکعت میں حمد کے بعد سورہ "عل اتیک حدیث الغاشيد" يرصحت حمد اور سوره نماز مغرب وعشاء و تنجد و شفع ووتر اور نماز صبح كو آب بلند آداز ے رائے۔ جبکہ جد اور سورہ نماز ظهراور عصری آب آبت تلاوت فرمائے۔ چار ر کھتی نماز کے آخری دو ر کھتوں میں آپ عین مرتبہ تسبیحات اربعہ لینی سبحان الله و الحمد لله وكالد الا الله والله اكبو يرضح اور تمام تمازون ك وعات توت من آپ يه رعا ما كت رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انك تت الدعز الاجل الا كوم يرو ردكار المحفظين عاور معاف فرما اور ميرك بارك من آپ جو كي برائی جانتے ہیں اس سے درگذر فرا۔ بے شک آپ بی خوش بخت ترا بررگوار تر اور گرای تر یں۔ ہراس چڑے کہ جس کی تعریف کی جا تھے۔ سفر کے وفت جس شرمیں حفزت رضا علیہ السلام دس روز کے لئے قیام فرماتے آپ روزے رکھتے اور جب رات کی سیای پھیل جاتی افظاری سے پہلے آپ نماز مغرب اوا فرماتے۔ ویسے سافرت میں آپ جمار رکعت کی بجائے دو رکعت نماز بجالاتے۔ لیکن شام کی نماز ہر حالت میں تین رکعت اوا فرمائے۔ لیکن نماز مغرب نماز تنجر شفع اور وتر اور صبح کے و رکعت تماز نقل آپ سفر اور حفر دونوں حالتوں میں مجھی مجھی ترک نہ فرماتے باقی روز مرہ کے نواقل سفر میں بجا نہیں لاتے تھے۔ سفر میں جن

نمازول كو آپ تعريز هے آپ سيحات اربعہ ان بين تمين بار پڑھے۔ (سبحان الله والحمد للدو لا الد الا الله والله اكبر) اور كير فرمائے كه سيحات اربعه عمل نماز بائے تصريب اور آپ سفر اور حضر بين بھى نماز بلا سلام كے نہ پڑھتے اور سفر بين آپ روزه نمين ركھتے تھے۔

خضرت رضا علیہ السلام جو بھی دعا پڑھتے اس کی ابتداء درددبرمیرو آل محدے کرتے۔
اور نماز میں اور جملم دو سرے اوقات میں آنحضور صلعم اور آپ کے خاندان پر بہت
زیادہ درود بھیجتے تھے۔ راتوں کو سونے سے پہلے کلام پاک کی نبستاً زیادہ خلاوت کرتے
سے۔ اور جب بہشت اور دوزخ کی ذکر والی آیت پڑھتے تو آپ گریہ فرماتے اور رب
عزوجل سے بہشت کی دعا کرتے۔ پاک رب سے یہ آرزو فرماتے کہ اے دوزخ نہ
سیجے اور نار جنم سے اللہ کی پناہ ما گلتے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ
آپ تمام واجب نمازوں میں جسم اللہ الوحین الوحیم کی قرات بلند آواز میں کرتے۔

"بعض سورتول كى طاوت مضرت رضا عليه السلام جب بھى سورہ توحيدكى طاوت كرتے ابتدا كرتے قل ہو الله احدے اور ساتھ بى آست يه ذكر بھى كرتے (هو الله احد) اور ساتھ بى آست يه ذكر بھى كرتے (هو الله احد) اور سورة كے اختام پر تين بار فراتے كفالك الله ربنا جب بھى آپ سوره كافرون كى طاوت كرتے تو كتے يا ايها الكافرون كير ساتھ بى آست سے كتے يا ايها الكافرون أور سوره كے اختام پر تين بار بيان فراتے وہى الله و دينى الاسلام اور جب بھى آپ سوره والين والزيول كى طاوت فراتے تو اختام پر كتے بلى افا على اور جب بھى آپ سوره والين والزيول كى طاوت فراتے تو اختام پر كتے بلى افا على فالك من الشاهدين

جب بھی سرکار امام رضا علیہ السلام سورہ لا اقسم بیوم القیامہ کی طاوت فراتے تو انتقام پر یہ فراتے سبحانک اللهم بلی سورہ جمد میں آپ نے اس آیت کا اضافہ فرایا للذین اتقوا اور آیت کی طاوت یول فرائے قل ما عند اللہ خیر من اللهو و التجارہ (للذین اتقو) واللہ خیر الوازقین اللہ تعالی کی طرف سے ہر قتم کی روزی

میں اضافہ و برکت ہو جانے کا آپ کھے ول سے اعتراف کرتے اس لئے کہ جملہ پر بیزگار لوگ خدائے عزوجل کو بہترین روزی رسال سجھتے ہیں اور انہیں یہ اطمینان ہے کہ اللہ تعالی کی عنایتیں بیشہ کے لئے ہوتی ہیں۔ جبہتر ہیں دنیا کے دینے والوں کی عنایتوں سے۔

جمس وقت آپ مورہ جمد کی خلات سے فارغ ہوتے تو آپ کتے الحمد للہ وب العالمين جمس وقت آپ مورہ سبح اسم وبک الاعلی کی خلات کرتے تو آہت سے العالمين جمس وقت آپ آیت یا ایھا اللین امنوا کی خلات بر مجمی کتے۔ سبحان وبی الاعلی جمس وقت آپ آیت یا ایھا اللین امنوا کی خلات فرائے تو آہت ہے کتے لبیک اللهم لبیک

لوگول كا اجتماع

حضرت رضاعلیہ السلام جس شریس بھی تشریف لے جاتے اور لوگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ہو جاتی تودہ آپ کی آبد کی اطلاع ہو جاتی تودہ آپ کی بارگاہ عالی مرتبت میں عاضری دیتے اور آنخضرت سے اپنے وین مسئلے پوچھتے۔ آنخضرت ان کے سوالات کے جوابات دیتے۔ اور ساتھ ہی اپنے بررگ جد امجد حضرت رسول صلح اور امیر المومنین مولا علی مشکل کشا کے بہت زیادہ احادیث بیان فرماتے۔

رجاء سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت رضا علیہ السلام مرو تشریف کئے
۔ مامون نے بیجے طلب کیا اور چو نکہ میں اس سفر میں آنخضرت کے جمراہ رہا تھا۔
بیجھ سے حضرت سمے شب و روز کے احوال دریافت کئے۔ مامون نے کما
"آ ایے آلین شحاک کے بیٹے" یہ بزرگوار بہترین اوانشمند ترین اور پارسا ترین انسان بیں۔ جو اس لحاظ سے پورے روئے زمین کے انسانوں سے افضل ہیں۔ جھ پر لازم ہے کہ آنخضرت کے حالات کمی کے سامنے بیان نہ کرو آگد میں خود آنخضرت کی مخصصت اور حالات لوگوں سے بیان کروں اور میں آنخضرت کے بارے میں جو ارادہ رکھتا ہوں اللہ تحالی سے بناہ مانگا ہوں۔ محمد بن موسی بن تصرازی کمتا ہے کہ میں نے اسلام کی خدمت رضا علیہ السلام کی خدمت الیے والدسے سامنے باللام کی خدمت

یں عرض کیا۔ اللہ تعالے کی ضم کہ بین نے پوری روے زینن پر آپ اور آپ کے والد محترم اور اباؤ آجداد سے زیادہ کوئی خوش نصیعب نمیں ویکھا۔ پاک امام نے فرمایا ان کو پر بینز گاری نے برتری دی تھی۔ اور انہیں خوش نصیب بنایا تھا۔ دو مرے آدی نے عرض کیا۔ "خداکی ضم آپ بمترین انسان بیں" حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا اے محض ضم نہ اٹھاؤ بھے ہے بمتروہ محض ہے جو مجھ سے زیادہ پر بینز گار ہے۔ اور وہ خدائے ذوالجلال کی مجھ سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہے۔ اللہ کی قتم ابھی برآیت منسوخ نہیں ہوئی۔ وجعلناکم شعو با کو قبائل لیتعادفو ان اکر مکم عند اللہ انقکم اور منسوخ نہیں ہوئی۔ وجعلناکم شعو با کو قبائل لیتعادفو ان اکر مکم عند اللہ انقکم اور شندائت ہو سکے۔ اللہ انقکم اور شندائت ہو سکے۔ اللہ کے نزدیک وہی معزز ترین ہے جو آپ میں سب سے زیادہ پر بین شافت ہو سکے۔ اللہ کے نزدیک وہی معزز ترین ہے جو آپ میں سب سے زیادہ پر بین

معمر بن خلاد كتا ہے كہ حضرت امام رضاعليه السلام جب كھانا تناول فرماتے توبيہ فرمائش كرتے كہ ايك بجح (ثرے) دستر خوان كے پاس ركھا جائے تو خدام مجمع ركھ ديتے۔ تو حضرت اس دستر خوان كے عمدہ رنگا رنگ كھانوں بيس سے تعوزا تھوڑا برايك طعام سے لے كر اس مجمع (ثرے) بيس ذال ديت اور پھر فرماتے كہ يہ مجمع (ثرے) ہے أ نوا ناداروں كے حوالے كردو - آكہ وہ سرجو جائيں - اس كے بعد پھر حضرت يہ آيت حلاوت كرتے فلا اُقتعم العقبة

بعد خلاوت بین گویا ہوئے کہ خداد ند متعال بزرگ برات جانے ہیں کہ ہر ایک آدی فلام کو آزاد کر دینے کی توفیق نہیں رکھتا۔ بی اس حکیم و علیم زات نے بہشت ہیں جانے کے لئے طعام کھلانے کا وسیلہ ایسے ناتواں لوگوں کے مقرر کر دیا ہے۔ موی بن سیاد کہتا ہے کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ طوس کی دیواروں کے نزدیک ہم نے ایک فرواد سی۔ تو ہم اس آواز کے پیچھے چل پڑے۔ دیواروں کے نزدیک ہم نے ایک فرواد سی۔ تو ہم اس آواز کے پیچھے چل پڑے۔ انھانک ہم نے ایک جنازہ دیکھا۔ میں نے خور سے جنازے کی جانب جب دیکھا۔ تو مولا میرا اس جنازے کے بیچھے بیچھے جا رہے شے۔ موی بن سیار بھی اس (کرامت)

ل کے دیکھنے کے بعد جنازے کے پیچے جانے گئے۔ اس کے بعد بھر دیکھاکہ حفرت نے اس میت کو جب اضایا تو وہ حضور کے وامن میں ایسے آگرا جیے کہ ایک بزغالہ اپنی ماں سے جا چمنا ہے۔ ازاں بعد میرے مولائے میری جانب و کمیر کر فرمایا۔ کہ اے موے بن سار۔ جو مخض المارے ووستوں میں سے سمی دوست کے جنازے کے مثا لعنت كرے۔ تووہ محض اسے كنابول سے اليا پاك بو جاتا ہے۔ جيسے كد شكم مادر سے پاک بیدا ہو تا ہے۔ اور سمی گناہ سے آلودہ شیں ہو آ۔ حتی کہ اسے لحد میں پاک از گناہ لٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے بھر ویکھا کہ مولائے جنازے کے پیچھے جانے والے لوگوں میں وا ظامو كر ان كو جنايا۔ اور ميت نظر آنے لگ، اس كے بعد حضرت نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا۔ اور فرمایا۔ کہ اے قلال ابن فلال تم کو بہشت کی خوشخبری مبارک ہو۔ اس کے بعدتم سے کسی قسیم کی باز برس تر ہوگ -اس کے بعد میں نے عرض کیا جھ پر قربان جاؤں کیا آپ استی فری وجائے میں آیکج ابدواکیا ونیا میں کوئی الی چر بھی ہے جے ہم نہیں جائے۔ پر حضور نے مجھے فرایا کہ اے بر سار شاید تو نہیں جانیا ہم اماموں کے گروہ کو اینے شیعوں کے تمام اعمال ہر سبح اور رات کو بتائے جاتے ہیں۔ اگر کسی شیعہ کے عمل نامہ میں کوئی گناہ کا انداراج ہو۔ تو اسكے بارے میں ہم بارگاہ اللی میں درگزر كرنے كى دعاكرتے ہیں۔ اور اگر نيك كردار اس كاعمل نامه ميں ہو تو اس كے لئے ثواب كے سپاس گزاري كرتے ہيں۔ حضرت امام رضا عليه السلام حمام تشريف لے گئے۔ حمام ميں جو افراد اس وقت موجود تے ان میں سے بعض نے مرکارا مام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ میرے بدن کو رگڑ رگڑ کر مالش کریں۔ ٹاکہ صبح صفائی ہو۔ پاک حضرت نے بیر سن کر اس کے یدن کو رگڑنا شروع کیا۔ اس وقت اس آوی نے پاک امام کو پیچان لیا۔ عذر خواتی كرنے لكا اور ياك امام سے معانى مائلى۔ ياك حصرت نے اس كا ول ركھتے كيلئے ابنا كام بوراكرك جهورا

یقوب بن انحق نو بختی کتا ہے کہ ایک آدی حفزت رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور

عرض كرنے لگا- اپنى خداداد مروت كے مطابق مجھے كوئى چيز بخش ديں۔ پاك حضرت نے فرمايا ميں مجھے اس قدر بخشے كى طاقت نہيں ركھتا۔ اس محض نے پھر عرض كيا۔ ميرى مروت كے انداز سے مجھے بخش ديجئے۔ حضرت نے جواب ديا اچھا اور ابھى۔ كا خلام سے فرمايا كه اس ۱۲۲ دينار دے دو۔ اور پھر آنخضرت نے عرفہ كے روز خراسان ميں اپنا تمام مال حاجمندوں ميں تقيم كر ديا۔ جس پر فضل بن سل نے كما الك الله الله المان كے لئے ميرے آقا ميں بالكل بچ كمتا ہوں كہ اپنا مال لوگوں ميں تقيم كر دينا انسان كے لئے نقصان دہ ہے۔ "حضرت نے جواب ديا۔ يہ زياں و ضرر نہيں۔ بلكہ سود و منفعت اور منافع ہى منافع ہى منافع ہى منافع ہى منافع ہے۔ جس بيرے ميں تار دور كرامت (بزرگ) خريد كئے ہوں۔ اب تو اور كرامت (بزرگ) خريد كئے ہوں۔ اب تو نقصان اور ضرر ميں شار نہ كر۔

عبید اللہ بن صلت نے بلخ کے ایک آدی ہے روایت کی ہے کہ میں جناب امام کے لئے اپنے مریر کھانے کا سامان اٹھا کر لے گیا۔ آپ نے تمام خراسانیوں کو تھم ویا وہ کھانا لے آئے۔ اس کے بعد اپنے غلاموں سے کما وہ بھی کھانا تے آئے۔ ان میں حبثی بھی تھے اور دو مرے بھی۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو جشیوں اور دو مرول کے لئے کھانا علیجدہ لگا دول۔ آپ نے جواب ویا چپ رہو۔ ہم سب کا خدا ایک ہے۔ ہم سب کا والد ایک اور والدہ بھی ایک تی ہے اور ہمارے ایک تی ہے۔ اور ہمارے اعمال کی جزا و مزا بھی ایک ہیں۔

میسے بن عمزہ کہتا ہے کہ میں حضرت الی الحن الرضاعلیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا تھا۔
اور آپ سے مصروف گفتگو تھا آپ کے ارد گرد کافی نیادہ لوگ بیٹھے تھے۔ اور وہ
سب آپ سے طال و حرام کے بارے میں سوالات کر رہے تھے۔ اچانک ایک لجب قد
کا آدمی وہاں آن پہنچا اور کہنے لگے اے رسول خدا کے بیٹے 'آپ پر درود و سلام' میں
آپ کا دوست اور آپ کے آباؤ اجداد کا دوست ہوں۔ میں سفر جج سے واپس آ رہا
ہوں اور روبیہ بیسہ گم کر چکا ہوں۔ میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ جس کے
سارے میں واپس اپنے وطن جا سکوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو جھے وطن بھجوا

119

دیں۔ یہ اللہ کے لئے آپ کی میرے ساتھ نیکی ہوگ۔ جب بھی وطن واپس جاؤل كل آپ كے لئے ميں وى رقم صدقة كر دول كار كوتك مي خود صدق كا متحق نہیں۔ حضرت نے انہیں جواب میں فرمایا۔ بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالی تم پر اپنا فضل و کرم فرائے اس کے بعد حضورود سرول کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے باتیں کرتے لگے۔ جب ان سے فارخ ہو تو وہاں یر وہ خود میں ' سلیمان ' جعفری اور صفیقہمہ باتی رہ گئے۔ حضرت نے ہمیں فرمایا آپ کی اجازت ہے کہ میں گر ہو آؤں۔ جس کے بعد آپ گر علے گئے۔ بہت تھوڑی ویر کے بعد پاک المم گھرے دروازے کی طرف والیں ہوئے۔ وروازے کو بھر کیا اور این وست مبارک کو وروازے کے اور ابرایا اور فرمایا۔ فراسانی کماں ہے؟ میں نے عرض کیا میں یمان ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لے باکیس دیناریہ تمارے رائے کے خرچ اخراجات کے لئے کانی ہیں۔ اس رقم کو ترک سمجھو۔ ضروری نیس کہ میری طرف سے آپ صدقہ دیں یماں سے چلے جاؤ الك نديس اب حميس وكي سكول اور ند آب جھ وكيد سكيں۔ خراساني اس كے فورا" بعد وہاں سے چلا گیا۔ سلمان جعفری نے عرض کیا میں قربان جاؤں آپ نے اسے رقم بخش کروی اور اس پررخم کیا۔ آپ نے کیول آخر میں چرو مبارک اس مرد سے چھپایا۔ جواب ملا اس فوف سے کرکمیں وہ اپنی حاجت براری کرنے کے بعد سوال کرنے کی ذات و پستی کو نه و کھ لے۔ کیا تونے رسول خداکی اس حدیث مبارک کو شیں سا۔ کہ نیکی کو چھیا کر کرنے والا ستر ج کا ثواب رکھتا ہے۔ گناہوں کی تشہر اور ظاہر کرنے والا خوار و ذلیل مو گا اور انہیں چھیانے والا بخشا کیا۔ کیا آپ نے پاک رسول صلح کی ذبان مبارک سے بیا تسیں سا۔

متي تد يوما" لاطلب حاجة رجعت إلى

املی وجمنی بهانگ

جب بھی بھی بیں دو سرول سے سوال کرنے کی غرض سے گھرسے باہر لکا میں اپنے الل خانہ کی طرف سے اس صورت میں لوٹا کیمیری عوت وا بروساری کی ساری فعاک میں ل

يكي تقي

الی عبداللہ بغدادی کہناہے کہ حضرت ابی الحن رضا علیہ السلام کے ہاں ایک معمان ایا۔ حضرت اس کے مان ایک معمان آیا۔ حضرت اس کے مان کے مائے بیٹے اور باتیں کرتے رہے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ چراخ اچانک خراب ہو کر گل ہو گیا تو معمان نے اراوہ کیا کہ وہ اے ٹھیک کر لے۔ حضرت نے منع فرمایا اور خود چراغ کو اپنے باتھ سے ٹھیک کیا اور پھر فرمایا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے معمانوں کی ضدمت کرتے ہیں اور یوں اللہ تعالے کی رضا حاصل کرتے ہیں۔

یا سر خادم سرکار امام رضاعلیہ البلام کا بیان ہے کہ ایک دن آخضرت کے غلام میوہ کھا رہے تھے ۔ بلکہ اس کو دور رہے تھے ۔ بلکہ اس کو دور پینک رہے تھے۔ بلکہ اس کو دور پینک رہے تھے۔ حضرت نے انہیں دیکھا ا ور فرمایا۔ "بحان اللہ اگر آپ کو میوے کی ضرورت نیس میں بچ کتا ہوں کہ دو سرے لوگ ایسے موجود ہیں جنہیں میوہ کھائے کی ضرورت نیس میں بچ کتا ہوں کہ دو سرے لوگ ایسے موجود ہیں جنہیں میوہ ان کی خواہش ہے لیکن وہ خود ایسا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے آپ میہ میوہ ان ضرور تمندوں کو کھلا دیں۔"

آپ کے خادم یا سر اور نادر نے بھی ایک جیسی روایت بیان کی ہے دونوں کتے ہیں کہ سرکار حضرت امام رضا علیہ السلام نے انسیں کماکہ اگر جیس تم دونوں کے سروں کے اوپر حاضر جوں اس صورت بیں کہ تم مصروف طعام ہو۔ تو خروار میرے لئے نہ المحنا جب تک تم مصارف طعام ہو۔ تو خروار میرے لئے نہ المحنا جب تک تم کھانا کھانے سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ اور بھی ایما بھی انفاق ہو تا ہے کہ ہم بیس سے کوئی دو سرے کو آواز ویتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ آپ نے فرایا پس آواز دینے والے کو چاہئے کہ وہ خاموشی سے ان ظار کرے۔ یماں تک کہ وہ کھانا کھانے سے فارغ ہوں۔ کھانے کے درمیان بیں سے ان کو نہ بلاؤ۔"

خادم نادر کا بیان ہے کہ حضرت ابی الحن علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی ہم میں سے کوئی خادم کھانا کھا رہا ہو تو اس پر حکم کی تقبیل اس وقت تک واجب نہیں جب تک وہ گھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ زید بن موی بن جعفر علیہ السلام مامون کے ہاں گیا۔ مامون اس کی بری قدر کرتا تھا
اور وہ اس کے بوے قریب تھے۔ زیر جب ایک دن آنحضرت کے ہاں آیا اور آپ کو
سلام کیا تو حضرت رضا علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس نے
عرض کیا "جناب میں آپ کے والد کا بیٹا ہوں کیا آپ مجھے جواب نہ دیں گے۔" آپ
نے فرمایا "تو میرا بھائی ہے۔ اس وقت تک جب تک تو خدا کا فرمانبردار ہے جب تو
الله تعالی کی نافرمانی کرنے گا تو میرے اور تیرے ورمیان برادری باتی نہیں رہتی۔"
مناقب ص ۱۳۱۱

وشا ہے روایت ہے کہ میں حضرت علی رضاعلیہ السلام کے ہاں پہنچا۔ آپ کے نزدیک پائی کا لوٹا پڑا تھا آپ نماز کے لئے وضو کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ میں فورا" وہاں پہنچا ناکہ لوٹے کے پائی ہے آپ کو وضو کراؤں۔ حضرت نے منع فرمایا اور کما اے حس آوام ہے بیٹھ جاؤ۔ میں نے بچھا آپ جھے اس خدمت سے کیوں محروم کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کو وضو کرا کے اور آپ کے وست مبارک پر پائی ڈال کر ثواب کماؤں۔ حضرت نے جواب دیا تھے تو بھینا" کے وست مبارک پر پائی ڈال کر ثواب کماؤں۔ حضرت نے جواب دیا تھے تو بھینا" فرمائے کیا آپ سے خوش کیا وہ کیسے۔ فرمائے کیا آپ نے نہیں ساکہ خداے عزوجل فرمائے ہیں "فین کان ہو جوا لقاء وہم فرمائے ہیں "فین کان ہو جوا لقاء وہم امیدوٹھر ہو اسے چاہئے کہ وہ شائنہ کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ اور کسی کو بھی اپ امیدوٹھر ہو اسے چاہئے کہ وہ شائنہ کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ اور کسی کو بھی اپ پورددگار کی عباوت میں شریک نہ کرے" چو تکہ میں نماز پڑھنے کے وضو کر رہا ہوں اور نماز عباوت ہے اس لئے بچھے یہ پند نہیں کہ کوئی دو سرا میرے اس کام میں شریک ہو۔

ترجم استعار: جس سے بھی سرکار رضا علیہ السلام راضی ہوں ب شک خدا خود اس سے راضی اور خوش ب امک بحرم بھی آگر آپ کے سامنے سر جھکا دیتا ہ www.kitabmart.in

تو دہ ایا کرنے سے اللہ تعالی کا دیدار کر لیتا ہے خود پر تی کی قید سے دہ فخص آزاد ہو گیا جس نے دل سے آپ کو چاہا اور آپ کی قدر کی

## سرکار امام رضاعلیہ السلام کے علم و دانش کی ایک جھلک

عبدالسلام صالح هروی سے روایت ہے جس نے کما کہ بیں نے حضرت علی بن موسی الرضا علیہ السلام سے وانشمند اڑ مخص کوئی نیس دیکھا۔ بیس نے کوئی وانشمند ایسا ہیں دیکھا۔ بیس نے کوئی وانشمند ایسا ہیں دیکھا جس نے بھیسے میں نے آخضرت کی وانشمندی کا اقرار کیا ہے تو اس نے 'نا' یعنی آپ کا انکار کم بامورا یک ون ماموں نے آخضرت سے مناظرہ کرنے کے لئے بہت سے دینی علام 'فقما اور شریعت کے ماہرین اور بڑے بڑے مقردوں کو جمع کیا 'حضرت رضا علیہ السلام نے ان سب پر غلبہ حاصل کیا اور کامیاب و سرخرہ ہوئے' یمال تک کہ ان میں سب پر غلبہ حاصل کیا اور کامیاب و سرخرہ ہوئے' یمال تک کہ ان میں سب پر غلبہ حاصل کیا اور کامیاب و سرخرہ ہوئے' یمال تک کو این بیس سب ایک اقرار نہ کیا ہو۔

یں نے حضرت رضا علیہ السلام سے سنا ہے۔ آپ نے فرایا کہ جس اپنے جد اسجد پاک

ہیں نے حضرت رضا علیہ السلام سے سنا ہے۔ آپ نے فرایا کہ جس اپنے جد اسجد پاک

ان جس سے جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ یا تو وہ سب کے سب علماء میری طرف

اشارہ کرتے اور وہ اپنے ساکل میرے پاس بیجے۔ بیس سب کا جواب دے ویا کرنا تھا

او، وہ مطمئن ہو جاتے تھے۔ ابو الصلت کتا ہے کہ جھے بیہ حدیث اسحاق بن حضرت

موی جعفر نے سائی۔ جنہوں نے اپنے والد محرم امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسے

روایت کیا۔ جنہوں نے فرایا کہ اے اسحاق تممارا بھائی علی ابن موی علیہ السلام

برای مال محری ہو اس سے ویٹی مسائل پوچھا کرد اور وہ جو کچھ بھی جواب بیس

فرائے اس کی حفاظت اور تکرداری کرد۔ کیونکہ بین اپنے والد ہزر گوار صفرت جعفری جواب بیس

فرائے اس کی حفاظت اور تکرداری کرد۔ کیونکہ بین اپنے والد ہزر گوار صفرت جعفری محملیہ

السلام سے بار بار بیہ بات سی ہے کہ اے موی! عالم آل محمد تیرے مقلب بیں ہے۔

اور کاش بیں اس کی زیارت کرنا۔ اور اسے اپنے سینے سے نگانا کہ وہ ہمارے جد انجد

امير المومنين على مرتفني عليه السلام كل جم فام ب- ( بحارج ٢٩ صفحة ١٠) محمد بن عیسی یقطینی کمتا ہے کہ جس وقت لوگوں نے حضرت امام علی الرضا علیہ السلام كى امامت مين اختلاف كيا، تو انهول في ياك امام سے بهت زيادہ مسلطے دريافت كے آپ نے ان سب کا جواب ویا۔ یس نے ان سب کو جمع کیاتو وہ کل جرہزار مسئلے تکلے۔ یا سرخادم امام کتا ہے کہ میں نے خواب میں ایک پنجرو دیکھا۔ جس میں ، اے شیشے بند تے اچانک وہ پنجرہ زمین پر آگرا اور سارے شیشے ٹوٹ کے حضرت امام نے فرمایا اگر جرا خواب سچا اور درست موا و جم اہل بیت مین سے ایک فرجی دن بادشامت کرے گا جس کے بعد وہ فوت ہو جائے گا۔ اس کے فورا" بعد کوفہ میں حضرت محمین ابراہیم نے خروج کیا۔ الی اسموا کے ماتھ می دن لاائی لای پر فوت ہو گیا۔ بر ننی سے روایت ہے کہ ایک شخص بلخ کے نهر کے پیچے سے حضرت ابی الحن الرضا علیہ اللام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ بیس آپ سے صرف ایک متلہ وریافت کروں گا۔ حفرت الی الحن علیہ السلام نے فرمایا' پوچہ جو کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں۔ جھے اینے پروردگار کے بارے میں خبرویں کہ وہ کس زمانے میں تھا۔ کیما تھا۔ اور اس کا اعتاد من چيز پر تفا- حفرت الى الحن عليه السلام نے فرمايا جيسے كه خدائے تعالى نے کون و مکان پیدا کیا لیکن خود لامکان ہے۔ اللہ تعالمے نے کیفیات اور مختلف حالات کو پیدا کیا، لیکن خود ان سے مبرا ہے۔ خدائے ذوالجلال کا اپنی قوت اور قدرت بربورا بإرا اعتاد ب- بيسن كروه آدى فورا" الها اور سرمبارك سركار رضا عليه السلام كو يوسد ريا - اور كما حاشهد ان لا الدالا الله و ان محمد الرسول الله و ان عليا وصى وسول الله" وه على جس نے وہى كھ اسے دور ميں رائج كيا۔ جو كھ كم پاك رسول صلعم نے اپنے دور میں جاری فرمایا تھا۔ اور آپ کے سارے امام اور پیٹوا بالکل سے ہیں۔ اور آپ ان کے سے جانشین ہیں آئے علی الرضاعلیہ السلام۔ دج 44 کارصاف

## وانشوری کے نشانات

احمد رز نظی کتا ہے کہ حضرت رضا علیہ السلام نے فرایا دانشوری کی نشانیاں تین ہیں۔ (ا) والنش (۱) برد باری (۳) سکوت (خاموشی)۔ یہ سکوت دانشوری کے درول میں سے ایک درو گوہر ہے۔ سکوت دوستی کی بنیادوں کو گھڑا کرتا ہے اور سکوت (چپ رہنا) شاکنتہ کا م سرانجام دینے کی ہدایت کرتا ہے۔ وج وہ بحکار عصرہ اللہ علی بن فصال نے حضرت رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہم اللہ کے معنی کیا ہیں۔ فرایا ہم اللہ کے معنی کیا ہیں۔ فرایا ہم اللہ کے معنی میں ہیں کہتے والا اس وقت کہتا ہے کہ میں خدا کی ان نشانیوں میں سے جو کہ اللہ کی بندگی کا مقام میں ایک نشانی کے خود کو حوالے کرتا ہوں جمیونکہ میں سے جو کہ اللہ کی بندگی کا مقام میں ایک نشانی کے خود کو حوالے کرتا ہوں جمیونکہ میں سے معنی بیا میں ایک نشانی کے خود کو حوالے کرتا ہوں جمیونکہ میں سے دو کہا مام کے گھر جانے سے دو کتا

اخبار الرضا" میں بوی تفسیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس دعا کے آخر میں عرض کرنے گلے "یا اللہ آپ میرا بدلہ لیں اس شخص سے جس نے میرے اوپر ظلم کیا اور میرے شیعوں کو میری درگاہ سے دور کیا

ابو السليت كتاب كه ابھي آنخضرت كى دعا ختم نه ہونے پائى تھى كه شريس زازله ايا اور لوگول کی آہ و بکا و فریادیں بلند ہو کیں۔ آپ سرور نے فرمایا اے ابالسلت اٹھو اور کو تھی کے اور جاؤ اور خور اپنی آگھوں سے دیکھ لو کہ بوڑھی فاحشہ عورت جس نے کافی بھٹے برانے کیڑے بہن رکھے تھے اور وہ شربیوں کو جوش بھی ولا رہی تھی ا اب لوگ كه رہے ہيں كه فاحشہ ساند ينج كر كئي ہے اور لوكوں نے مامون كے محل ك رائة ير بيوم كرديا ب- اور ملكت كى فوج حركت بين آهى ب-اباصلت کہنا ہے کہ میں وہاں گیا تو مامون کو دیکھا جس نے بھی زرہ بہن رکھا تھا اور وبال سے فرار ہو رہا تھا اور جہام کے شاگرد نے ایک اینٹ اس کے مرر مارا ،جس ے اس کا خود الر کر گرا اور اس کا سر زخمی ہو گیا۔ لوگوں نے جب ب ویکھا تو سب مامون کا بذاق اوانے لگے اور انہوں نے مامون کے تمام سامان کو میاہ کر دیا۔ جو بالا تر بدی مشکل سے حضرت رضا علیہ السلام کے گھر پہنچا اور پاک انام سے سوال و زاری کرنے نگا اور کہنے لگا' اس کے بعد میں بھی بھی آپ کی وانشمندی سے انکار منیں کروں گا۔ پاک حضرت نے اشارہ کیا اور مامون کو لوگوں کی گرفت سے چیزایا۔ مدینہ منورہ سے خراسان کا سفر افتایار کرنے کے بعد جب حضرت رضا علیہ السلام ٹمیٹا یور پنچ او لوگول کی خواہش اور درخواست پر حضرت نے دیدار عام کی اجازت دی تو لوگ كروه در كروه آپ كى زيارت كے لئے جلدى جلدى آنے كھ ان ميں سے ايك فخص جس کے چرد اور آتھوں کا رنگ زرد تھا۔ نے پاک امام کی توجہ اپنی طرف تھینج لی' انخضرت نے اے فرمایا 'کہاب کھائے'' یہ سن وہ آدمی چلا گیا اور چند روز کے بعد اوٹا تو اس وقت بھی اس کے چرے اور آکھوں سے زردی کے آثار نمایاں تھے اور

کوئی بھڑی نظر شیں آتی تھی۔ آخضرت نے اسے دیکھ کر فرمایا "کیا تم نے کہاب شیں کھایا" اس نے عرض کیا۔ جناب میں آپ کا تھم بجا الایا ہوں ' تو حضرت نے سوال کیا "کہاب تم نے کیے کھایا" میں نے گوشت کا سالن بنا کے کھایا ' حضرت نے پھر تھم دیا کہ شیں ایسا نہیں۔ بلکہ گوشت ہے کہاب بنا اور پھر اسے کھالے اب کی بار اس نے ایسا ہی کیا۔ تو کیا ذیکھا کہ اسکی حالت ٹھیک ہو گئے۔ کتاب ذکور۔ صلاحا

زمین اور جحت خدا۔

محد بن فضیل کتا ہے کہ میں نے سرکار رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مجھی زمین خدا کی حجت سے خالی بھی رہی ہے۔ آپ نے فرایا "ایما ممکن نہیں" جب بھی زمین حجت خدایعنی ام زمانہ سے خالی ہوگئی توزمین سارے لوگوں کو ہڑپ کر جائے گی۔" قاتلان حسین علیہ السلام کے خاندانوں سے انتقام

اباصلت ہروی کمتا ہے کہ میں نے سرکار امام رضا علیہ السلام سے بوچھاکہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جب سرکار ججت اللہ القائم ظہور فرائیں گے تو وہ قاتلان حبین علیہ السلام کے خاندانوں سے انتقام لیں گے۔

حضرت رضا علیہ السلام نے جواب دیا "بالکل ایسا بی ہے جیے کہ تم نے سا ہے"

اباسلت نے پھر پوچھا جب آپ اس صدیث کی در تی کی تصدیق قرما رہے ہیں تو پھر اس

آیت کے کیا معنی ہیں۔ آیت: ولا تذرو اوزدا الحدی اور کوئی بھی کمی دو سرے کا

بوچھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت رضا علیہ السلام نے جواب دیا آپ کو سے معلوم ہونا

چاہینے کہ قاتلان حسین علیہ السلام کی اولاد لینے آبا واجلا دکے کاموں پریٹوٹن سے اور ان

چاہینے کہ قاتلان حسین علیہ السلام کی اولاد لینے آبا واجلا دکے کاموں پریٹوٹن سے اور ان

کے کاموں پر فخرو مباھات کرتے رہے۔ اور جو کوئی بھی کمی کام پر خوش ہوتا ہے تو دہ

مشل اس آدی کے جو تا ہے جس نے دہ کام سرانجام دیا جو۔ اور جب بھی ونیا کے

مسی کونے ہیں کوئی آدی قتل ہوتا ہے اور دنیا کے دو سرے کونے ہیں دو سرا آدی اس

کے قتل پر خوش ہو جاتا ہے تو الیاکرنے ہے وہ قائل کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔

اور بالكل اى لئے جب سركار امام زمان قائم آل محر ظهور فرمائيں گے تو ان لوگوں كو قتل كريں گے جو اپنے ابا و اجداد كے اس كام ير خوش تتھے۔

موت کی تعراف بعضرت رضاعلیہ السلام نے آپ پدر بزرگوار حضرت موی بن جعفر
علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آیک فخص نے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام
سے بوچھا کہ میرے لئے موت کی تعریف کریں تو آپ نے فرمایا کہ «مومن موت کے
وقت اس فخص کے ماند ہوتا ہے جو بمترین خوشبو رکھنے والے چیزوں کی خوشبو سونگھ
رہا ہو۔ اور بالا فرخوشبو کی شدت ہے اس کی آگھ بند ہو اور وہ محو خواب ہو گیا ہو۔
بلکہ ساتھ بی ساتھ اس کے تمام رنج و غم اس سے دور ہو گئے ہوں"

لیکن کافروں کی موت یوں واقع ہوتی ہے جیے کہ وقت مرگ مانپ کچھو یا ان سے زیادہ سخت تر زہریلا جانور انہیں کاٹ رہا ہو' جب پاک امام نے یہ فرمایا تو وہاں پر موجود لوگوں بین ہے ایک نے عرض کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ کافر کی موت آرے سے چیرے جانے ' یا تھپنی ہے کائے جانے ' چیروں سے مارے جائے ' اور چی کے دونوں چیرے جانے ' یا تھپنی ہے کائے جانے ' چیروں سے مارے جائے ' اور چی کے دونوں خیروں کو مرنے والے کے دونوں آگھوں کے اور پر موکت نہینے کی ما ندر بحث پرلیشان کن اور خیروں کو مرنے والے کے دونوں آگھوں کے اور پر موکت نہینے کی ما ندر بحث پرلیشان کن اور از بیت مسال ہوتی ہے باک می نے فرایا اسے کا فروق بروقت مرگ اسی تم کی تکالیف میں جاتا ہو جائے ہیں جائے ہیں جبکہ زندگی کے دوران بھی انہیں ایس تی خیوں اور مصیبت میں گھر جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں آخرت میں اور مخیوں والا عذاب ملے گا۔ اور عذاب آخرت اس سے بھی کمیں زیادہ ناگوار تر اور مشکل تر ہو گا۔

کافر اور اس کی قبض روح برادی کتا ہے کہ میں نے کانی تعداد میں کافروں کو دیکھا ہے کہ وقت مرگ بڑی آسانی سے جان جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں اور جا کئی کے وقت وہ باتیں کرتے ہیں ہنتے ہیں اور وہاں پر موجود لوگوں کو اپنی صحبت میں مشغول رکھتے ہیں اور مومنوں کی کانی تعداد کے بارے میں بھی میرا مشاہرہ میں ہے۔

اور پھر بھی ایسا بھی ویکھا ہے کہ موس اور کافر کے وقت جاگئی فولول کھانوں پر آبنی ہے اور بیری سختی اور بے قراری ہے ان کی جان نگل رہی ہے۔ اس کا سب کیا ہے؟

پاک امام نے فرمایا کہ وہ موس جس کی جان بیری آسانی اور آرام ہے نگل رہی ہے وہ موس ہے جس کے کاموں ہے اللہ راضی ہے اور وہ اسے بہت جلد اس ونیا کے انعامات سے نوازنا چاہتا ہے۔ جبکہ وہ موس جس کی جان سختی سے نگل رہی ہے وہ انعامات سے نوازنا چاہتا ہے۔ جبکہ وہ موس جس کی جان سختی سے نگل رہی ہے وہ سب بچھ سختی اس لئے ہے تاکہ اس نے ونیا بیں جو گناہ سے بیں اس کی سزا اسے بیش مل جائے اور باکہ صحوائے محشر کی طرف وہ پاک و پاکیزہ چلا جائے اور بغیر کسی رکاوٹ سل جائے اور ایر وثواب کا مستحق ہو جائے۔

جبکہ جس کافری جان آسانی سے نگلتی ہے اس کی وجہ وہ ایکھے کام ہیں جو اس نے اس ویا ہیں سرانجام دیئے ہوں۔ جس کے بعدہ وہ حرائے محشر ہیں پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے ان اچھے کاموں کا اجر طلب شیس کر سکتا۔ جس کی جزا اسے وقت جا تکنی پہلے بی مل جب بھی ہوتی ہے۔ اور وہ کافر جس کی حالت وقت جا تکنی عبرتاک ہو جاتی ہے اس کی وجہ پہلے ہی ہوتی ہے۔ اور وہ کافر جس کی حالت وقت جا تکنی عبرتاک ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ اور خدائے یہ کہ موت کے وقت ہی ہے اس کا عذاب شروع ہو جاتی ہے اور خدائے والجلال عادل ہے۔ وہ بنی توع بھر کے مرائے میں ایک میں اور زیادتی روا اس میں مرائیل عادل ہے۔ وہ بنی توع بھر کے مرائیل کے اللہ تحالے کے جب سے آیت نازل اس کے احداث کا دو ایس کے اس کا عذاب کے جب سے آیت نازل اس کے احداث کے جب سے آیت نازل

A SAN PARTY

کرمائی که "ان احسنتم احسنتم النفسكم و ان اسائم فقصا اللحین آگر آپ نے نیکی اور دھیقت وہ نیکی آگر آپ نے نیکی کی تو در حقیقت وہ نیکی آپ نے اپنے ساتھ كی اور آگر كوئی برائی كی تو اس كا وبال بھی بالا خر آپ بی بریشے گا۔" اللہ تعالے پھر بھی اتنا كريم ہے كه وہ مارے گناموں سے درگذر فرما تا ہے۔ اور پھر بیہ آیت شریفہ بیان كی "فاصفح الصفح النجمیل" "وہ نیکی كا اجر ضرور دیتا ہے۔"

صفح جمیل سے مرادیہ ہے کہ کمی شخص کو اللہ تعالے بجائے اس کے کہ اس کے گاہ اس کے کہ اس کے گاہ کا گاہ کی وجہ سے سزا دیدے۔ اللہ تعالے اسے معاف کر دیتا ہے۔ پجریہ آیت بھی تو کام پاک بی نازل ہوئی ہے۔ وہو اللہ ی بوبکم البوق خوفا و طمعا فرمایا 'یماں خوف و ترس سے مراد دنیا کے مسافر کا خوف ہے جبکہ طبح کی ضرورت ہیشہ یمال رہنے والے کو ہوتی ہے۔ حضرت رضا علیہ اسلام نے فرمایا کم جو شخص بھی یہ تاب نہ رکھتا ہو کہ وہ اپنے گاہوں کے عذاب کو خود اپنی آ کھوں سے دیکھ لے اسے چاہئے کہ حضور سرکار دو عالم حضرت محمد مصلفے صلی اللہ علیہ و آلہ و مسلم اور آپ کے خاندان پر مسلم ورود بھیجنا گناہوں کی بنیاد کو ڈھا دیتا مسلمل ورود بھیجنا گناہوں کی بنیاد کو ڈھا دیتا مسلمل ورود بھیجنا گناہوں کی بنیاد کو ڈھا دیتا

پئر فرمایا درود محمد و آل مرمیم بیش خدائے تعالے تشیع و تعلیل اور تکبیر کا بدل ہے۔ بلکہ اس کے برابر ہے۔

المون کی باز پر سے علی بن محر بن جھم کہتا ہے کہ ایک روز بیں مامون کے ہاں گیا اس روز مرکار امام رضا علیہ اسلام بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ مامون نے آنخضرت کی بارگاہ بیں عرض کیا کہ اے رسول خدا کے بیٹے۔ کیا آپ تمام پیغیروں کو معصوم مانے بین ، حضرت نے جواب بیں فرمایا "ہاں وہ سب معصوم ہیں" مامون نے کما "اس سلط بیں ، حضرت نے جواب بیں فرمایا "ہاں وہ سب معصوم ہیں" مامون نے کما "اس سلط بیں اس آیت کے کیا معنی ہیں" و عصری کم دیدہ فعوی اور آدم علیہ السلام نے رب بین اس آیت کے کیا معنی ہیں" و عصری کم دیدہ فعوی اور آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی ایس وہ مراہ ہوا۔ حضرت نے جوا بریا۔ کہ خدائے تعالے نے حضرت آدم علیہ السلام نے رہوا اور وہاں کی تمام علیہ السلام نے رہوا اور وہاں کی تمام علیہ السلام نے قرمایا "تو اور وہاں کی تمام علیہ السلام نے قرمایا "تو اور وہاں کی تمام

نعتول سے متمتع ہوا کو۔ فقط اس درخت کے قریب (جو گندم کا درخت ہے) قریب نہ جانا۔ آگر قریب مجے تو ظالموں میں شار ہو گے۔ ظاہرے اللہ تعالے نے انسی اس ورخت کے قریب جانے سے منع قرمایا ند کہ اس کے کھانے سے اور ند بی اس طرح كے دو مرے ورخوں كے قريب جانے سے اور ان سے استفاد كرنے سے منع كيا۔ بلكہ شیطانی وسوسہ کے اثر کے تحت انہوں نے دوسرے ورختوں سے استفادہ کیا کیونکہ شیطان نے ان سے کما کہ خدائے عزوجل نے حمیں اس ورخت سے منع نمیں کیا بلکہ ووسرے ورحوں کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ اس لئے کہ تم فرشتے تھے یا پرتم ید اراده کراو کے کہ بیش کے لئے بیس آرام کرد اور بیس قیام کراہ۔" بجرشيطان نے متم کھا کر کما کہ میں تہارے لئے سوائے محبت و الفت کے اور کوئی جذبہ این ول میں نہیں رکھتا۔ اس سے پہلے آدم اور حواکو ایسے مخص سے واسط نمیں برا تھا، جو جھوٹی فتم بھی کھا سکتا ہو۔ اس لئے وہ اس سے متاثر ہوئے اور اس کی قتم پر انہیں بقین آیا اور نتیجننا " انہوں نے اس ورفت سے استفادہ کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ جناب آدم سے اس وقت ظہور پذیر ہوا جب کہ انہیں ابھی رسالت عظا نہیں ہوئی تھی۔ جس گناہ کے وہ مرتکب ہوئے وہ گناہ کبیرہ نہیں تھا۔ جس کے بدلے وہ ووزخ کی سزا کا مستحق ہو جائے۔ بلکہ ایک صغیرہ گناہ تھا۔ جو ممکن ہے مقام رسالت یر چنے سے پہلے دو سرے بیفیروں سے بھی سرزد ہو یا ہو۔ چنانچہ جس وقت خدائے تعالی نے جناب آدم کو پیغیری پر فائز کیا تواس کو جاب عصمت میں واخل کیا۔ اس طرح کہ اب اس سے کوئی گناہ کیرہ یا صغیرہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اس فرانشآ اللہ تعالے فرايا- "وعصى آحم ربيد فخوى ثم اجتباه ربية فتاب عليه و هدى" "اور آدم علیہ السلام جب حناه کا مرتکب ہوا تو اس نے پاک پروردگار کی بارگاه میں معانی مانگی الله تعالے نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کی ہدایت کی۔" آدم علیہ اللام نے فقط اس وقت جبا یہ مقام پنجبری پر نیس پنچ تھے۔ اللہ تعالے کی نافرمانی کی اور مراہ ہوئے اور جس وقت الله تعالى نے انسیں مقام بغرى برفائز كيا توغاط

کام کے لئے اس بے توب کر الفرور تو اور آئی کا در اس کی رہنمائی کی اور اسے مقام بلند پر فائز کیا پھر انلہ تعابلے نے فرمایا قرآن کریم میں " میں نے آوم" نوح" آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جمان والوں پر فضیلت وی اور احس برگزیدہ بنایا۔ (عیون اخبار الرضا ترجمہ مؤلف ص م 19)

جناب ابراہیم کا جمادہ مامون نے دو سرا سوال پوچھا کہ اس آمیہ شریف کے کیا معنی
ہیں ، جس میں ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں اللہ تعالے نے فرمایا فلما جن علیم
اللهل دای کو کسب فضال فلفا دینی ہیں جب رات کی تاریکی چھائی تو اس نے ایک
ستارہ دیکھا اور کما ہیہ میرا خدا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تین گروہ
ان کے مخالف تھے۔ ایک گروہ "زھرا ستارے" کو پوجے تھے۔ دو سرا گروہ جملہ مرادیں
بان کے مخالف تھے۔ ایک گروہ "زھرا ستارے" کو پوجے تھے۔ دو سرا گروہ جملہ مرادیں
چاند سے مانگا کرتا تھا۔ اور تیمرا گروہ وہ تھا جنہوں نے سورج کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔
جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار ہے جس میں کہ وہ عبادت کرتے تھے اور
وشنوں سے چھپتے تھے ' باہر نکل آئے اور جب رات کی تاریکی چھاگئ تو زہرہ ستارے
نے اپنی چمک ومک سے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا ' ابراہیم علیہ السلام نے انکار کی
نیت سے سوالیہ انداز میں کماڑ سے میرا خدا ۔ جس جس وقت زہرا ستارہ نظروں سے
او جس ہو کر ڈوبے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں ڈوبے والوں کو خدا
نو جس مانا ' اور نہ بی انہیں اپنا دوست بنا سکتا ہوں۔ کونکہ ڈوب جانا اور پھر شیح طلوع
ہو جانا صفات صاورت ہیں اور طلوع اور غروب قدیم شیں۔

جس وقت چاند چاکا اور اس نے اسمان کو نورانی کیا تو اس سے انکار کرنے اور اس کو غلط ثابت کرنے کی ثبت سے ابراہیم علیہ السلام نے کما "بیہ ہم میرا پروردگار" جب چاند ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے قرایا آگر خدائے ذوالجلال براہ راست ہماری چاند ڈوب گیا تو باز شک و شبہ ہم گراہ ہو جاتے اور اللہ تعالے کو بی منظور تھا۔ آگر رب ذوالجلال نے میری ہدایت نہ کی ہوتی اور اگر میں بید نہ جانتا ہوتا کہ غروب ہونے رب ذوالجلال نے میری ہدایت نہ کی ہوتی اور اگر میں بید نہ جانتا ہوتا کہ غروب ہونے والے خدائی کے قابل نمیں ہوتے۔ تو میں گراہ ہوتا اور چاندکو خدا مان لیتا۔

پھر مورج کی پرستش کرنے والوں کے ساتھ طلوع ہوتے اور ایک کو منور کرتے سورج کو دیکھا تو تیسری بار انکار اور حیرت و استجاب کی حالت میں حضرت ابراہم علیہ السلام نے فرمایا ہیہ ہیں جسرا پروردگار' کیونکہ ہیہ جسامت میں زہرا ستارے اور چاند سے بوا ہے۔ فرایا ہیہ کہ یہ تمام گفتگو جناب ابراہیم علیہ السلام کی انکار کرنے کی نیت سے متحی نہ کہ اقرار کی نیت سے متحی نہ کہ اقرار کی نیت سے متحی نہ کہ اقرار کی نیت سے میں وقت سورج ڈوبا' تو ابرائیم علیہ السلام نے لوگوں سے مختلف انداز میں خطاب کیا جس وقت سورج ڈوبا' تو ابرائیم علیہ السلام نے لوگوں سے مختلف انداز میں خطاب کیا اور کہا جن جن چیزوں کو آپ لوگوں نے اللہ وصدہ لا شریک کا شریک قرار دیا ہے میں ان سے بیزار ہوں۔ اور میں اپنے اللہ تعالے سے دست به دعا ہوں جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔

صاف ظاہر ہے کہ جناب ابرہیم علیہ السلام کے عنیض و غضب کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہیے تھے کہ جو دین انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی کوئی بنیاد نمیں 'اور اس کا کوئی شموس وجود نہیں۔ اور آسانوں پر نظر آنے والے ماریم معبود بنیں۔ اور آسانوں پر نظر آنے والے ماریم معبود بننے کے لائق نہیں۔ اور ماریم الربیارکرنے والا وہ ہے جو ہر وقت عباوت اور پر سنش کے لائق ہے اور ہمیں چاہئے کہ صرف اس کی بندگی کریں۔

مردوں کا زندہ کرنا۔ مامون نے پھر پوچھا کہ اللہ تعالی تہیں فیر عطا فرائے۔ فدا کے ذوالحیال نے جو یہ آیت نازل فرائی ہے اس کا کیا مقصد ہے "وب اونی کیف بعی المعوتی؟ قال اولم توسن؟ قال بلی ولکن بطمعتن قلبی " حضرت رضا علیہ اللّام نے فرایا "فدائے تعالی نے جناب ایراہیم علیہ اللّام ہے کما میں چاہتا ہوں کہ اپنے بندول میں ہے ایک ایسے دوست کو متنب کروں جو اگر جھ سے چاہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے تو میں اس کے اس سوال کو قبول کرلوں۔ ایراہیم نے فکر مند ہو کر اپنے آپ سے کما میکن ہو فراند ہو کر اپنے آپ سے کما میکن ہو دوست میں ہوں جس کو اللہ تعالے برگزیدہ بنانا چاہتا ہے۔ آپ سے کما میکن ہو کر اللہ تعالے کے بارگاہ میں عرض کی "پروردگارا! مجھے مردوں کو زندہ کرنے کی نشانی عطا فرما آکر جھے بیتین ہو جائے کہ وہ دوست تیرا میں مردوں کو زندہ کرنے کی نشانی عطا فرما آکر جھے بیتین ہو جائے کہ وہ دوست تیرا میں مردوں کو زندہ کرنے کی نشانی عطا فرما آکر جھے بیتین ہو جائے کہ وہ دوست تیرا میں

ہوں۔ جس کو او منتب کرنا چاہتا ہے" اس پر پاک پردردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو سے مرا کہ چار پرندے لے کر اسیں ڈی کرکے ان کے اجزء کوایک دو سرے کے ساتھ ملا لے۔ اور پھر ان کے حصول کو تھوڑا تھوڑا کرکے سامنے بہاڑ پر بھنیک دے اس کے بعد اسیں اپنی طرف بلائے گا تو وہ تیری کے بعد اسیں اپنی طرف بلائے گا تو وہ تیری طرف فورا" زندہ ہو کر دوڑ کر آئیں گے۔ پس جان کے کہ خدائے ذوالجلال بڑی طاقت والا اور ہر چیزے باخبرہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاک پروردگار کے عظم کے مطابق چار پرندے کوائ مرغانی مور اور گدھ کو پکڑ کر ان کے اعضاء کو کوٹ کوٹ کر ایک دو مرکے شماتھ طا دیا اور پھر سامنے کی پہاڑی پر اے منتشر کر دیا گین ان کی چونجوں کو اپنی انگلیوں کے درمیان رکھا گیر ایک ایک پرندے کو اس کے نام سے پکارا 'اور دانہ پانی اپنی سامنے رکھا جو نمی ابراہیم نے نام لے کر پکارا ہر پرندے کے اجزاء پہاڑ کی چوٹی سے اوکر اپنی چوٹج سے بیوست ہو کر اسمل اور ذندہ پرندسے کھوئت انفقیا درگئے اور آب و دانہ کھانے ہیں معموف ہو گئے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کئے گئے جس طرح آپ نے نہیں معموف ہو گئے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کئے گئے جس طرح آپ کو ذندہ و پائندہ رکھتا ہے۔ ابر خاب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ایسا نہیں ہے کہ ہیں نے آپ کو ذندہ کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خوب دیا ایسا نہیں ہے کہ ہیں ذندہ رکھ رہا ہے۔ اور بلکہ پاک رب جلیل نے خمیس ذندہ کیا ہے۔ اور وہی خمیس ذندہ رکھ رہا ہے۔ اور وہی خمیس ذرہ رکھ رہا ہے۔ اور وہی خمیس ذرہ رکھ رہا ہے۔ اور وہی خمیس ذرہ کے وال طاقتور ہے۔ (عیون اخبار وہی سے سے دال طاقتور ہے۔ (عیون اخبار وہی سے دورہ)

کیا موسی علیہ السلام قامل ہیں؟ پھر مامون نے پاک امام سے پوچھا کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں "فو کوہ موسی فقضی علیہ قال ھذا من عمل الشیطان" موسی نے اس گونسہ مارا آدی مرگیا۔ پھراس نے کما کہ یہ عمل و کردار شیطان تھا۔ ۔ معنزت رضا علیہ السلام نے جواب دیا مغرب اور عشاء کے وقت جب لوگ بے خبر بڑے ہے موسی علیہ السلام فرعون کے ایک شہریں داخل ہوا۔ اس نے اپنے چھے کیا

دیکھا کہ دو آدمی آئیں میں اور رہے ہیں جن میں سے ایک موسی علیہ السلام کا دوست اور دو مرا موسی علیہ السلام کا دشمن تھا۔ دہ آدمی جو موسی کے دوستوں میں سے تھا۔ اس نے موسی علیہ السلام سے اعداد کی درخواست کی۔ موسی علیہ السلام نے خدا کے تھم سے دشمن کو ایک گھونسا مارا جس کے نتیج میں اس نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی اور مرگیا۔ موسی نے کما یہ جنگ جو ان دو اشخاص کے درمیان بریا ہو گئی میں۔ شیطانی کام تھا اور موسی کا عمل شیطان دشمنی میں ظاہر ہوا اور شیطان سے طاقت میں رکھتا تھا کہ معصوم پنجبریر قابویا ہے۔

مامون نے پوچھا کہ جناب موی علیہ السلام نے یہ کما "رب انی ظلمت فضعی فیا غفولی تیں جب اس شرمیں واخل ہوا توجھ سے میری توقعات کے بر تکس یہ عمل سرزد ہوا۔ اس لئے میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ مجھے دشمنوں کے نگاہوں سے چھپا کے رکھتے ماکہ وہ مجھے پکڑنہ لیں اور قتل نہ کر ڈالیس۔ خدائے تعالے جو بے حد بخشے والا اور ممان سے نے اسے دشمنوں کے پنجے سے محفوظ رکھا۔

فریاد کیا کہ اے موی کیا مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اور مجھے بھی ای آدی کی طرح جے کل تم نے بچھاڑ کر مار دیا تھا' مارنا چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ شرمصر میں فتنہ بیا کر دو اور اینے کاموں میں اصلاح کرنے کی نیت نہیں رکھتے۔

مامون نے عرض کیا خدا اسینہ تغیرے طفیل آپ کو تیکی کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ جس میں موی علیہ السلام نے فرعون سے خطاب کیا۔ "فعلتها اذا و انامن الضالون" اس كام كوش في انجام ديا اور ش قاتل قراريايا-حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت جناب موی علیہ السلام نے تبلیغ کے لئے فرعون سے ملاقات کی تو فرعون نے انسی کما کہ تو نے چند روز پہلے آدی کو مارا اور قائل قرار یاے۔ اور ای وجہ سے کافرول کی صف میں شامل ہو گئے۔ موی نے جواب ویا۔ ارے جس وقت یہ واقعہ مجھے چین آیا اس وقت میں شرکا راستہ بھول گیا تھا اور پھر تیرے خوف نے مجھے بھا گئے یہ مجبور کیالیکن خدائے ذوالجلال نے مجھے ای وتت این طرف متوجه کیا اور اینا فرمان میرے اختیار میں وے دیا۔ اور مجھے اینا رسول مقرر قرایا۔ خداے تحالے نے پنیبر اکرم کو ارشاد فرایا الم بجد کی بنیماً فاوی یمال يتم واحد اور ايك ك معنى من آيا ہے۔ ليكن اس ك معنى يد ضيس كد تم كو من ف تساری قوم میں تناویکیا چھوڑویا ہے، بلکہ منجہ کے طور بر میں نے حمیس توثیق بخشی كر وك أ كر يتحد سع بناه الكف أفي موسى حميل ان كى نظرول سے چھائے آ رکھا۔ پھر میں نے تہماری رہنمائی کی اور تنہیں لوگوں کو پہچانے کی صلاحیت بخشی آپ كو تى دست اور اكيلا پايا تو مل نے آپ كوسب سے بے نياز كر ديا اور تمهارى دعا كو شرف قولیت مخشی۔

میقات مولی-مامون نے پاک امام سے یہ تغیر من کر آفرین کما اور پوچھا کہ اس آیٹ کے کیا معنی میں

ولما جاء موسی لعیقا تنا کلمہ ربہ قال رب ارتی انظر الیک قال لی ترانی صورہ اعراف آیہ ۱۳۹۔ اور جب موی مقرر کردہ وقت پر آیا تو اس کے خدا نے اس کے سانھ بات کی موی نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے اپنا چرہ دکھا باکہ میں تیرا دیدار کراوں۔ اللہ تفالے نے فرمایا "آپ مجھے ہرگز نہیں دکھ کئے۔"

مامون نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دقت موی کلیم اللہ کو یہ پہتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالے کو ہم آتھوں سے نہیں دیکھ سکتے اور پھر بھی اس نے اللہ تعالے کو آتھوں سے دیکھنے کی درخواست گی۔

حفرت رضا علیہ السلام نے جوابا" فرمایا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے۔ موی کلیم اللہ کو بھی اس امریر اطمینان تھا کہ خدائے تعالی اس بات سے منزہ تر و برتر ہے کہ اے آ کھول سے دیکھا جا سکے۔ لیکن جس وقت خدائے تعالی نے موی سے بات کی اور اے این قریب کیا اور اس کی ولایت کا راز اس کے کانوں میں پھیایا والیس پر اس نے بن اسرائیل کو اللہ تعالى سے مفتکو كے يارے ميں اور حضرت يروروگار كے قریب اینے مقام سے آگاہ کیا'جس کے جواب میں انسول نے کما ہم تم پر برگز ایمان سیں لائیں گے۔ گرید کہ تماری طرح ہم بھی اللہ تعالی کی باتوں کو س لیں۔ اس وقت موی علیہ السلام کے پیرو کارول کی کل تعداد ستر لاکھ تھی' موی نے ان میں سے سر بزار اور پھر سر بزار میں سے سات بزار اور پھر سات بزار میں سے سات سو اور پھر سات سو میں سے ستر نفوس چن لئے اور انہیں برگزیدہ قرار دیا اور انہیں ساتھ لے کر طور سینا پر جا پنچے' اور اشیں کوہ طور کے دائن میں بیدار رہے اور پرہ ویے یر مامور فرمایا اور خود بہاڑ کے اور تقریف لے مجھے اور اللہ تعالے سے ورخواست کی کہ میرے ساتھ یا حضرت بروروگار بات کر آگد میرے ساتھی بھی یاک رب جلیل کی بات من لیں۔ یمال پر بی امرائیل نے کما ہمیں یقین اور تنلی نمیں ہے کہ ہم جو بات سنیں گے وہ خدا کی بات ہو گ۔ اگر ہم اس کو دیکھ لیں۔ تو پھر ہم یقین کرلیں گے۔ کد واقعی جو آواز ہم نے سی وہ اللہ تعالے کی آواز عمی۔ جب انہوں نے بیہ بری بات کی تو وہ اپنی نگ نظری اور انتاکی خودپندی کے سبب موی علیہ السلام کی الله تعالے سے بات کرنے کی حقیقت سے متحرف ہو گئے۔ پس حضرت بروروگار نے بیلی بھیجی۔ جس کی ایک کڑک سے اپنے ظلم پر جنی نیتوں کے سب وہ بہارے کے سارے بارے کے سارے بارے کے سارے باک اور نابود کر دیئے گئے۔ ان کے نابود ہو جانے کے بعد موی علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار! اب جب میں واپس لوٹوں گا تو بی اسرائیل مجھ پر اعتراض کریں گے کہ 'کیا تم نے سب کے سب کو مار ڈالا۔ وہ تسمارے تمام دعوے کماں گئے بھریس کیا جواب دوں گا جس پر پروردگار نے ان سب کو زندہ کر ویا۔''

اسرائیلیوں نے واپسی پر جناب موی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالے سے درخواست کردہم بھی دیکھ سکیں اور درخواست کرد کہ دیکھ سکیں اور یقیعیا " اللہ تعالیٰ تیرچھ ورخواست قبول فرمائیگا۔ اور یوں ہمیں بھی اس کے دجود کی خبر مل جائے گی۔ جس کے متیجہ میں ہم اسے پہیان لیس گے۔

موی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا "اے لوگو! ہماری آکھوں سے فدا نظر نہیں آتا" اور فداکی کیفیت اور یہ خیال کہ وہ کس طرح کا ہے کا نصور اس کے لئے نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی جمیں چاہئے کہ فدائے ذوالجلال کو اس کی نشانیوں اور آثار سے پچپان لیں " بی اسرائیل کمنے گئے۔ ہم آپ کی ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوئے اور نہ بی اے موی آپ پر ایمان لائیں گے۔ جب تک آپ ہماری اس درخوالت کو فداوند تک نہیں پنچائیں گے۔ موی نے عرض کی۔ "پروروگار! آپ نے خود بی فداوند تک نہیں پنچائیں گے۔ موی نے عرض کی۔ "پروروگار! آپ نے خود بی اسرائیل کی خواہش کو من لیا ہے اور آپ خود ان کے کاموں کی توجیت سے باخبر ہیں۔ فدائے ذوالجلال نے موی سے کما جو چیز انہوں نے ماگی ہے وہ تم جھ سے مائک لوا فدائے ذوالجلال نے موی سے کما جو چیز انہوں نے ماگی ہے وہ تم جھ سے مائک لوا اوراطمینان رکھو کہ ان کی ناوانی کے جرم میں تھے سے میں مواخذہ نہیں کوں گا۔ یہ اوراطمینان رکھو کہ ان کی ناوانی کے جرم میں تھے سے میں مواخذہ نہیں کوں گا۔ یہ

"پروردگارا مجھ پر اپنے آپ کو ظاہر فرما تاکہ میں تجھے دیکھ لوں" خدائے متعال نے موی کے اس التجا کے جواب میں فرمایا "تم مجھے ہرگز شیں دیکھ سکتے ایس حالت میں تم اس میاڑ پر اپنی تؤجہ رکھو اور اپنی جگہ سے نہ ہو۔ جب تم اس جگہ سے بور گھی توں تو محصے جلدی دیکھ لو گے۔" موی کی اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالی نے کوہ طور پر

اکی جُلی ڈالی۔ بطور اپنی نشانی کے جس سے وہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا اور ذرات ادھر اوھر بھر گئے۔ اوھر بھر گئے۔ موی نے فریاد کی اور زمین پر گر پڑے اور نقش زمین ہو گئے۔ جس وفت موسی علیہ السلام ہوش میں آئے تو کئے گئے یا اللہ تو پاک و پاکبڑہ ہے اور میں ان لوگوں کی جمالت سے تیری پناہ ما گفتا ہوں۔ میں ایک ایما موسمن ہوں کہ مجھے بیش ن ماسل ہو گیا ہے کہ آپ نظر نہیں آ سکتے اور نہ ہی آتھوں سے دیکھے جا کتے اور نہ ہی آتھوں سے دیکھے جا کتے اور نہ ہی آتھوں سے دیکھے جا کتے اور نہ ہی آتھوں سے دیکھے جا کتے

خانہ خداکی زیارت کیا ہے۔ عبداللام بن صالح ہروی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی ابن موی الرضا علیہ السلام سے عرض کی اسم بیارے رسول صلع کے پیارے بیٹ اس حدیث رسول کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ مومنان بہشت کے منزلوں میں اپنے اپنے پروروگار کو و کھے لیں گے اور اس کی زیارت سے مستفید مودی گے۔

پاک امام نے جواب میں فرمایا "جیسے کہ اے اباصلت! خدائے تبارک و تعالی نے اپنے سیفیر محمد مصطفے سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو اپنی تمام مخلوق تمام تیفیروں اور فرشتوں پر برتری بخشی ہے اور پاک پنجبر کی بیروی کو اپنی بیروی قرار دی ہے۔ تو اس طرح ہے اللہ بخشی ہے اور پاک تیفیر کی دنیا اور آخرت دونوں میں اپنی زیارت قرار دیا ہے۔" اس لئے خدائے عزوجل کا ارشاد گرامی ہے۔ من بطع الوسول فقد اطاع الله جو شخص رسول پاک صلح کی اطاعت اور بیروی کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی اطاعت اور بیروی کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی اطاعت اور بیروی کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی اطاعت اور بیروی کرتا

اور پھر قربایا ان اللین یبا بعونک انما ببابعون الله بدالله فوق اید بهم جم نے بھی آپ کی ول کی سپائی کے ساتھ بیعت کی انہوں نے خداوند دو الجلال کی بیعت کی۔ اللہ تعالی کی طاقت اور قدرت سب قدرتوں اور طاقتوں سے بڑھ کر اور ان برغالب

نیز تیفیریاک صلم نے ارشاد قرمایا ہے کہ جو کوئی مجھے زندگی میں اور میری وصال کے

بعد میری زیارت کرما ہے' اس نے مسلم طور پر خدائے تعالی کی زیارت کر لی ہے۔ پاک پیمبرکا ورجہ اور مقام بھت میں بلند ترین مقام اور ورجہ ہے۔ پس جو کوئی بھی اس مقام پر پاک پیمبرکی زیارت کرما ہے وہ مسلم طور پر اللہ تعالی کی زیارت کرما ہے۔

عبدالسلام كتا بكر من في عرض كيا "اك رسول خداك بينيا به خرجو روايت كى الله الله كا كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا كا الله كا الله

حضرت نے جواب میں فرمایا۔ "اے اباصلت! جو آدمی اللہ تعالی کی تعریف اللہ کے بندوں کی صورتوں کی مانند اللہ کی صورت کی کرنا ہے وہ مانا ہوا کافر اور گراہ ہے " پس جان او کہ اللہ تعالے کی صورت پیامبر " اس کے جمیعے ہوئے مون اور اللہ تعالے کی صورت پیامبر " اس کے جمیعے ہوئے موضوں اور خداوند تعالی کی جمیش (بارہ امام) ہیں۔ یمی وہ جمتیاں ہیں جن کے واسطہ سے مخلوقات اور خداوند تعالی کی حجیش (بارہ امام) ہیں۔ یمی وہ جمتیاں ہیں جن کے واسطہ سے مخلوقات اور خداوین اسلام کی طرف اپنا رخ موڑتے ہیں۔

نیز خدائے تعالی نے ارشاد فرایا ہے کہ ہر چیز فانی ہے ماسوائے اللہ تعالے کے چرو کے جو فیر فانی اور ہمارے گئے۔ معصوبین کی تعداد ہما ہنتے ہیں اور ہمارے گئے۔ معصوبین کی تعداد میں چودہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالے فرما آ ہے کہ کل شغی ہمالک الا وجہ ہر چیز ماسوائے اللہ تعالے کے وال ہے۔ قیامت کے روز بمشت میں اللہ تعالے کے چرو کے ہلاکت کی منزل پر پہننے والی ہے۔ قیامت کے روز بمشت میں پیشمبروں اللہ تعالے کے جیجے ہوئے رسولوں اور جمت ہائے خدا پر نظر کرنا بہت ہوئے والی ہے۔

پاک بیفیرطلیه اسلام کا ارشاد مبارک ب ،جو کوئی میری فترت اور ایل بیت کو وشمن رکھے گا قیامت کے دن نه وہ مجھے دیکھ سکے گا اور نه میں اسے دیکھوں گا۔ پھر فرمایا "تمهارے درمیان ایسے افراد بھی ہیں جو مجھ سے جدا ہو جانے کے بعد مجھے نہیں دیکھ سکیس گے۔"

حضرت رضا عليه السلام نے فرمايا اے اباصلت! خدا تعالى كے جمم و مكان كے لحاظ ب

تعریف نہیں کی جاتی۔ آسمیں اے نہیں دکھ یاتیں' اور خالات و افکار بھی اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔

اباصلت کتا ہے کہ میں نے عرض کیا اے ہر رسول خدا مجھے بعشت اور جنم کے بارے میں کھ بتائے کیا ہے اب بنائے گئے ہیں یا نہ وخرت نے قرمایا۔ ارے رسول خدا نے شب معراج بہشت اور جنم کو دیکھا' راوی نے پوچھا کہ ایک محروہ کا عقیدہ ہے کہ بعشت اور جنم ابھی پیدا شیں کئے گئے ہیں۔ حضرت نے جواب میں فرمایا وہ لوگ نہ ہم سے ہیں اور نہ ہم ان میں ہے ہیں۔ جو کوئی بھی جنت اور جہم کے وجود ے انکار کرے گا وہ جماری اور تمام پینبران کی کندیب کرنا ہے۔ ایبا مخص اماری ولایت اور حاری دو تی کی کوئی چیز اپنے پاس ضیں رکھتا۔ اور وہ جنم کی آگ میں مشیہ ہڑا رے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہذہ جھنم التی بیکڈ م بھا المجرمون يطوفون بينها و بين حميم آن الله كى ده دوزخ ب جس كابير لوگ انكار كرتے تھے۔ ين مجرم لوگ اس كے جوش مارتے ہوئے ياني ميں جلتے اور وُبكياں كھاتے روي كے-نیز پنجبرنے ارشاد فرمایا ہے جب شب معراج مجھے آسان پر لے گئے تو جرا کیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر چھے جنت میں داخل کیا۔ اور اس نے چھے جنت کے خرمے دیے' میں نے وہ تھجور کھا لئے۔ اور اس سے میرے صلب میں نطف بنا۔ جب میں واپس زمین پر آیا اور پاک بی بی خدیجہ سے ہم بستری کی تو بی بی خدیجہ کو بی بی فاطمہ کا حمل محسرا۔ پس فاطمہ بھشت کا بنا ہو انسان ہے۔ جب جمبی میں بھشت کا مشکق اور آرزو مند ہو آہوں تو مجھے لی لی فاطمہ کی ذات پاک سے بھشت کی خوشبو آتی ہے۔ جے میں سو گلتا بول أ-

لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے کیوں کنارہ کشی کی-

علی ابن حن ابن علی ابن فضال نے اپنے والد حن سے روایت کی ہیں کم میں نے ایک ون حضرت ابی الحن امام رضا علیہ اسلام سے پوچھا کوگوں نے کیوں کر جناب امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے کنارہ کشی کرکے دو سروں کی طرف رجوع کیا اس کے باوجود کہ وہ رسول خدا کے نزدیک مولا علی کے درجہ فضل اور سبقت سے آگاہ سے مضرت نے جوابا فرمایا «لوگوں نے اس لئے آپ سے منہ موڑا طالا تکہ وہ آپ کے علم و فضل اور برتری سے واقف تھے۔ کہ آخضرت نے اسلام کے قیام کے لئے جو جنگیں لڑیں ان بیس آپ نے لوگوں کے کافر باپ وادا 'بھائی' بچا اور ان کے عزیز و اقارب کو ان کے کفر اور اسلام کے ظاف صف آرا ہونے کے سب تحق کیا تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے خیال کے مطابق آپ کو سچا بچھتے تھے۔ اور اس لئے ان کی آکثریت نے رسول خدا کی مخالف کی اور اسلام سے برگشتہ ہو گئے' جبکہ دو مرے لوگ آکثریت نے رسول خدا کی مخالفت کی' اور اسلام سے برگشتہ ہو گئے' جبکہ دو مرے لوگ جن کی طرف سے کھار اور بعد میں مسلمان متوجہ ہوئے' وہ تھے۔ جنہوں نے ان جن کی طرف سے کھار اور بعد میں مسلمان متوجہ ہوئے' وہ تھے۔ جنہوں نے ان کے اباؤ اجداد کی ایس صفائی شمیں کی تھی۔ کیونکہ صفور مرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی بارگاہ میں دو سروں کو ایسا قال کرنا نصیب نمیں ہوا تھا۔ اس سبب علیہ و آلہ و سلم کی بارگاہ میں دو سروں کی طرف متوجہ ہوئے۔

بیشم بن عبداللہ رمانی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی ابن موسی الرضا علیہ اسلام سے پوچھا کہ مولا علی پورے ۲۵ سال اپنے گھر میں کیوں بیٹھے رہے اور آپ نے قیام کیوں اپنی حکومت کے ونوں کے آجانے سے پہلے نہیں فرمایا؟

حضرت نے بواب میں فرمایا اس لئے کہ امیر الموسنین نے حضرت رسول خدا کی افتدا و پیروی کی۔ چنانچہ رسول کریم نے اعلان نبوت کے بعد پورے ۱۳ سال مکہ میں اور پورے ۱۹ ماہ مدینے میں مشرکوں سے جنگ و جلل نمین کیا۔ کیونکہ اس عرصہ میں رسول خدا کے آبخو ابن و انسار نہ ہوئے کے برابر شف۔ جو مشرکوں کا مقابلہ کرنے کی تاب لائے۔ مولا علی علیہ اسلام نے بھی بالکل ای وجہ سے جماد کا ارادہ ترک کئے رکھا، کیونکہ آپ کے باتھ اس وقت ساتھیوں اور مددگاروں سے خالی شھے۔ جیسا کہ رسول خدا کی منزلت ۱۳ سال ۱۹ ماہ جماد نہ کرنے سے باطل نمیں ہوئی عین اسی طرح رسول خدا کی منزلت ۱۳ سال ۱۹ ماہ جماد نہ کرنے سے باطل نمیں ہوئی عین اسی طرح مسال علی ترک جماد کرنے سے علی علیہ السلام کی امامت باطل نمیں ہوئی کیونکہ دس اس کی کوئلہ میں ہوئی کیونکہ

دونوں کے اس وقت تاوار نہ اٹھانے کا سبب ایک بی تھا۔
فقتی مسئلہ اسحاق طالقائی کہنا ہے کہ میرے والد محترم نے بچھے ایک حدیث سائی کہ
ایک آدی نے فتم کھائی کہ اگر معاویہ رسول خدا کا صحابی ہوا تو اس کی بیوی اس پر
طلاق اور بیہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ سرکار حضرت رضا علیہ السلام کا قیام خراسان
میں تھا۔ ناچار اس وقت کے فقہا اور وانشندوں نے اس کی بیوی کے طلاق ہو جائے
کا فتوی ویدیا۔ کیونکہ وہ معاویہ کو اصحاب پنجبر میں شار کرتے تھے۔ تو اس آدی نے
بھی فتم کھائی کہ ایسا برگز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی بات ہے تو پھریقینا اس کی بیوی
کو طلاق ہے اور وہ اس رحرام ہے۔

چنانچہ اس مسلے کے بارے میں لوگوں نے بالا خر حضرت رضا علیہ السلام سے بوچھ ہی لیا۔ حضرت نے فرایا وہ عورت طلاق شیں ہے اور ساتھ ہی اپنے فتوی کو کاغذ پر تحریر فرایا کہ میں نے اس مسلے کا جواب تمساری روایت کے مطابق ابو سعید حذری سے ویا ہے کہ پاک رسول کریم نے فتح کمہ کے روز مسلمانوں سے فرمایا جو اس روز آپ کے گرد بری تعداد میں جمع تھے۔ آپ نے فرمایا "تم لوگ اچھے لوگوں میں سے جو اور میرے اصحاب بھی اچھے لوگ ہیں۔ لیکن فتح کمہ کے بعد جرت کوئی شیں۔ "پی میرے اصحاب بھی اچھے لوگ ہیں۔ "پی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کمہ کے بعد جرت کو باطل قرار ویا اور ایسے رسول خدا صحاب کے زمرے میں شار نہیں کیا۔

جب فقها کی جماعت نے حضرت رضا علیہ السلام سے پر ہجار سنا تو وہ کینے فینے ہوئے فرسے موسے پھر گئے وراہنوں نے حضرت رضا علیہ اسلام کے فتوے کو قبول کیا۔ حضرت رضا علیہ السلام کے فتوے کو قبول کیا۔ حضرت رضا علیہ السلام کے بیان کردہ اس حدیث کا ماحصل یہ ہے کہ ان لوگوں کو رسول پاک کا صحابی کما جاتا ہے۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ مکہ سے مدید جرت کی اور معاویہ ان تمام لوگوں میں نہیں تھا 'جنہوں نے آپ کے ساتھ کے سے مدید اور معاویہ ان تمام لوگوں میں نہیں تھا 'جنہوں نے آپ کے ساتھ کے سے مدید اجرت کی اور فتح مکہ کے دید کوئی اجرت نہیں۔ ناس النواری جنہوسوم مصفحہ: ۱۳

شعر داري

الل صورت گفتار رضا من گرمست ہو رہے ہیں اور اہل معنی امام رضا کے امرار میں محو ہیں امل عدد الله علم

الل محكمت الل عرفان الل علم

سب كے سب امام رضاعليہ السلام كى گفتار سے فيض پاتے ہيں مختلف دين و مُلاہب كے مائے والے سب كے سب آپس ميں لڑتے ہيں انبياء كو حق كا راز

مركار امام رضا عليه السلام ، ملا

رياعي

اگرائی بھی دل کی آگھ ہے سرکار امام رضا کا دیدار کرلیں او جیسے آپ نے دل کے آکھنے میں سرکار کبریا (اللہ تعالے) کا دیدار کرلیا ہو اگر آپ تمام قوعات کا پردہ کیسرچاک کردیں او اس پردہ کے چیچے اور اس کے اندر ضدائے ذوالجلال کو دیکھ لیس

رباعى

آئے ملک طوس کے بادشاد! میری جان آپ اور آپ کی قبر کی مٹی پر قربان ہو شرطوس آپ کے مبارک قدموں کی چھاپ سے فردوس بریں بن گیا ہے ہم خطار کار گنگار آپ کی پاک بارگاہ میں حاضری دینے آئے ہیں ایک طرف میں ہوں اور میرے گناہ

اور دوسری طرفٹ 'آپ کی ذات بابرکات ہے اور آپ کا بے انتہا جود و کرم للد میرے گناہ معاف سیجئ ( تائیخ التواریخ بسیلدسوم مصفحہ ۱۳۴۰

هينه منوره سے روا گلي .

مامون کا حفرت رضا علیہ اسلام کو مدینہ سے خراسان طلب کرنے کے بیچیہ اس کے بہت سے اندیشے پنال شے۔ بین میں فضل بن سل نوالریاستین کے وسوسول کو فاص وفل تھا۔

جس وقت مامون نے فضل کے بھائی حسن بن سل کو مدائین کی بناوت فرو کرنے کے لیے روانہ کیا اور جس وقت بغداد کے لوگوں نے مامون کے طاکموں اور نمائندوں کو بغدادے نکال باہر کیا اور انہوں نے ان کی جگہ منصور بن جمدی کو اپنا امیر مقرر کیا تو حسن بن مجلل بوا بريشان موا اور وه سيدها مرائن سے واسط بيني اور الل بقداو سے مسلسل جنگیں لڑیں۔ جن کی خبریں دارالخلافہ مرو میں مامون کو مسلسل ملتی رہیں۔ لیکن فضل بن سل کو این بھائی کی بے تدبیری کی جو بھی خبر پہنچی، وہ ایسی خبروں کو مامون ے چھیا آ۔ لیکن ساتھ ہی ہے بھی کمہ ریتا کہ عرب ممالک میں علوی بھی خلافت ك وعويدار بين- اور اس سلط مين ان كا خروج اور قيام بالكل ظاهر ب- اور اكر فتنے کے اس آگ کو تدبیر کے ساتھ ٹھنڈا نہ کیا گیا تو یہ بے حد خطر ناک ہے۔ اور اس کے نتیج بیں بہت جلد بوری مملکت اور خلافت کے لئے بھی بہت برا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ جو بالا خر خلافت کی بوری عمارت کو دھڑام سے زمین پر گرا دے گا اور اسے مندم كروك كا چنانچه بعض راويوں نے لكھا ہے كه بعض سادات نے ظافت كے حصول کے لیے علم مخالفت بلند کیا' جب میہ خبر مامون تک مہنجی تو اس نے اپنے وزیر فضل بن سل ذوالرياسيس كو اين وربار ميس طلب كيا اور ان سے مشكل امورك اصلاح کے لئے آپس میں صلاح مشورہ شروع کیا۔ جس کا نتیجہ یہ انکا کہ علویوں کے بزرگ حفزت رضا علیه السلام کو مدینه سے خراسان لایا کی تفتی کاکد امن و امان ہو جائے۔ ایک دو سرے قول کے مطابق حضرت رضا علیہ السلام کا مدینہ سے خراسان بلائے جانے كا سبب يه تفاكد الخضرت اسين والد بزرگوار جناب موى الكاظم عليه السلام كى شادی بعد بورے چار سال تک ایے گریس گوشہ نشین رہے اور ایے وروازے کو www.kitabmart.in

بند رکھا شیعوں سے آپ اس دوران ملاقات نہ کرتے ہے۔ نہ ہی آپ نے اپنی المامت کا اظہار فرایا 'گربت ہی کم تعداد ہی تعاص شیعوں کو آپ نے ملنے کی اجازے وی جو آپ کے محسوم راز ہے۔ چار سال گزرنے کے بعد آپ نے دروازہ کھولا آپ مند امامت و منصب خلافت پر بیٹے 'جس کے بعد آپ نے ظاہرا طور پر جن کی وعوت دی اور اپنے مجزات اور کرامات ان پر ظاہر کے اور اپنے شیعوں کی ہدایت کے لیے جا گن و معارف کو ان تک پنچایا اس انداز ہیں کہ شیعوں کا ایک گروہ آپ کی اس نظر و اشاعت سے آپ سے خفہ ہوگیا جن ہیں ایک محمد سان بھی تھا 'جس کے اس نظر و اشاعت سے آپ سے خفہ ہوگیا جن ہیں ایک محمد سان بھی تھا 'جس نے آپ کو امام مشہور کر دیا اور اپنے والد برگوار کے مند پر تشریف فرما ہوئے اور آپ بالکل کھل کر امامت کا اظہار کر دے بیں اور ای لئے بارون کی گوار سے خون ٹیک رہا ہے۔

آپ نے جواب میں فرمایا مجھے سرکار رسول خدا صلم کا یہ جملہ یاد آیا جب آپ نے فرمایا کہ ''اگر ابوجسل ایک بال بھی میرے سرے کم کردے تو میں پیفیر نہیں ہوں''
میں بھی کی کہنا ہوں کہ اگر ہارون میرے سرے ایک بال بھی توژ کر لے جائے تو
آپ گواہ رہیں کہ میں امام نہیں ہوں۔ قسا دیوں نے یہ خبرہارون تک پہنچائی اور اس
کے جوابات سے' ہارون کی موت کے بعد خلافت اس کے بیٹے محمد امین کو ملی جس کے
بعد مامون خلیفہ بنا اور مامون نے اس سبب سے کہ حضرت رضا علیہ السلام اس کی
نظروں کے سامنے رہیں اور محمد امین کے دور کی لڑائی دوبارہ جاری نہ ہو مامون نے یہ
خم دیا کہ انہیں خراران پہنچا دیا جائے۔

چانچہ "ینائیج المودة" بیں مرقوم ہے کہ جب مامون کو بیہ فکر لاحق ہوئی کہ علی ابن موسیٰ کی میعیت کرکے وہ حضرت رسول خدا کا تقرب حاصل کر لے گا تو اس غرض ہے اس نے اپنے پایہ تخت مرو سے جار افراد رجا بن الی ضحاک فرناس خادم اور یا سر خادم اور چوتھا مخص جو جلودی کے نام سے پکارا جاتا تھا کو آنخضرت کی خدمت بیں مدینہ روانہ کیا اور اشیں فراسان بلانے کے لئے ایک خط ویا حضرت نے اپنی کافی

مجدریاں ان کے سامنے گنوائیں لیکن مامون نے ایک دو مرا خط بھی بھیجا اور پاک امام ے خراسان آنے کی استدعا کی اور اپنی اس خواہش کا اظمار بھی کیا' مجبورا" مفرت نے مینہ نے خراسان کا سفراختیار کیا۔ www.kitabmart.in ایک روایت کے مطابق مامون نے جناب محد بن جعفر صادق علیہ السلام ، جناب امام رضا عليه السلام اور بن باهم ك ايك كروه كومدين س افي قربت مين بلائے كے ليے ايك فخص ينام مبلودي "كو مقرر كيا- وكماب مجام الدنور ملد . ٢٠- صلايم محول سبحستانی سے روایت ہے کہ جب قاصد امام رضا علیہ السلام کو خراسان کی طرف لے جانے کے لیے آن پہنچا میں اس وقت مدینہ طبیبہ میں موجود تھا جس کے بعد پاک المام معجد رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم بيني ناكه اسية جمير ميارك كوالوداع كيس اور وہاں پینچ کر آپ نے مسلسل اسینے نانا کو الوداع کما۔ جس کے بعد آپ رسول یاک کی قبر مطرک قریب پنیج اور بلند آوازے رونا اور گرب کرنا شروع کر دیا۔ میں حضرت کے قریب پٹیا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے آپ کومبارک بادوی آپ نے جواب میں فرمایا مجھے سے لوگ اینے جد کی قربت سے وور لے جا رہے ہیں۔ جس کے بعد مجھ غربت میں موت آ جائے گی اور پر ارون کے كنار ميں وفن ہو جاؤں گا۔ چنانچ ميں نے بھی اسى رائے سے جمال سے آتحضرت تشریف لے جا رہے تھے آپ کی پیروی کی ۔ اور وہیں رہا جمال آپ کا قیام رہا یمال سك كر آپ كو داعى اجل في لبيك كما اور آپ كوبارون كے پهلوييں وفن كروباكيا-امیہ بن علی سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ جس وقت حضرت علی ابن موی رضا علیہ اللام مج بجا لائے اور پھر سوئے فراسان چل بڑے میں اس وقت آمخضرت کی خدمت میں مکمہ معظمہ میں موجود تھا۔ آپ کا بیٹا ابو جعفر محمد تقی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے خاند خدا (کعبہ) کو الوداع کما اور جب طواف مکمل کیا تو آپ ایک مقام پر پنچ جمان پر آپ نے نماز اوا ک اس وقت ابو جعفر محر تقی علیہ السلام موفق غلام ک بیت پر سوار تھے۔ اور موفق آپ کو بھی طواف کروا رہا تھا، جب جراساعیل کے یاس

#### www.kitabmart.in

پنچا تو ابر جعفر نیجے اترا وہاں پر بیٹے گیا اور مصوف وعا ہو گیا اور انہوں نے اپنی وعا کو بین طول دی موفق نے عرض کیا "میں قربان جاؤں جلدی کریں" آپ نے جواب میں فربایا میرا ول نہیں جاہتا کہ اس مقدش مقام کو چھوڑ کر کمی دو سری جگہ چلا جاؤں۔ جس وقت تک خدائے ذوالجلال ایبا نہیں چاہتا اور ساتھ ہی آپ کے چرو مبادک پر غم کے آغار نمودار ہوئے۔ موفق نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو دہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی "میں قربان جاؤن ابو جعفر ججر اساعیل پر بیٹے ہیں اور نہیں اٹھے" امام رضا علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور جناب البوجعفر محمد تقی کے قریب بیٹی کر فرمانے گے "امام رضا علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور جناب ابوجعفر محمد تقی کے قریب بیٹی کر فرمانے گے "ام مرس بیارے بیٹے اٹھے!" عرض ابوجعفر محمد تقی کے قریب بیٹی کر فرمانے کے "ام وجاؤں" آپ نے فرمایا "ابیا نہیں میرے بیارے اٹھے!" میں میرے بیارے اٹھے میرے بیارے کہا وہ اور آپ کی میں خوب کی الوداع کہ ویا ہے۔ کیا بیارے اٹھے میرے بیارے اٹھے میرے بیارے کہا وہ اور آپ کی میارے کہا کہ دوائے میں جائیل کی خاطر مقام اساعیل سے بیل گریاں اٹھے اور آپ کے مائی دوائے تھم کی تقیل کی خاطر مقام اساعیل سے بیل گریاں اٹھے اور آپ کے مائی دوائے تھم کی تھیل کی خاطر مقام اساعیل سے بیل گریاں اٹھے اور آپ کے مائی دوائے ہوئے۔

وشا سے روایت ہے کہ حضرت اہام رضا علیہ السلام نے فرہایا، جب مجھ سے حکومت وقت نے مدینہ سے باہر چلے جانے کی خواہش کی تو اس وقت میں نے اپنے سارے اہل و عیال کو جمع کیا اورانسیں حکم دیا کہ وہ مجھ پر گرید و زاری کریں، اک میں ان کی گرید و زاری کریں، اگر میں ان کی گرید و زاری کریں، اگر میں ان کی گرید و زاری کو سنوں۔ میں نے انہیں اپنی شمادت کی خبر بھی دی اور ۱۲ ہزار سونے کی اشرفیاں انہیں عطا کرکے بخش دیں۔ جس کے بعد میں نے انہیں کما اس کے بعد اللے اہل و عیال میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔

كتاب مدينة المعاجز ميں اس كے ساتھ يہ خبر بھى كاسى ہوئى ہے۔كد اس كے بعد بيں في اپنے بينے الى جعفر عليه السلام كا ہاتھ ليا اور اس ضرح مقدس رسول الله صلع بين واخل كيا اور اس كے ہاتھ كو قبر مبارك رسول صلعم پر ركھا اور اس كے ہاتھ كو قبر مبارك رسول صلعم پر ركھا اور اس رسول خدا كى حفظ و امان ميں و يديا۔ اس كے بعد ابو جعفر امام محمد تقى عليه السلام آپ كے بينے

نے اپنا چرہ سرکار امام رضا علیہ السلام کی طرف موڑا اور کما میرے ماں باپ آپ پہر قریان ہوں اللہ کی هم آپ کا ٹ کھانے والے شریوں کی طرف جا رہے ہیں اس کے بعد بیں نے اپنے سارے خادم اور اپنے تمام نمائندے اور کار کن جمع کئے ماکہ وہ تمام کی معرف ہورے بیٹے کی فرمانبرواری کا حمد کریں اور ان کے مطبع اور آبادوار بیس اور کوئی بھی قدم ان کی مرضی کے خلاف سے اٹھائیں۔ وہ میری متوقع موت سے باخیر ہو جائیں اور میرے بیٹے امام ابو جعفر کو میرا جانشین اور میرا قائم مقام مان لیں۔ آریخ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے فراسان چلے جانے اور مامون کے ورباد بیس حاضر ہو جانے کے سال کے بارے میں اختلاف ہے۔ آریخ الحلقاء میں لکھا ہے کہ مامون نے سال کے بارے میں اختلاف ہے۔ آریخ الحلقاء میں لکھا ہے کہ مامون نے سال کے بارے میں اختلاف ہے۔ آریخ الحلقاء میں لکھا ہے کہ مامون نے سال کے بارے میں المام کو ولی عمدی منسوخ کی اور اپنے بعد علی مامون نے سال میں بعد مقرر کیا۔ اور اکثر روایتوں میں مدینہ سے سرکار امام رضا علیہ السلام کے بطرف خراسان روائلی کا سال ۲۲ مجری لکھا میں بیا ہے۔

"مین سے رواگی " جب حضرت رضاعلیہ السلام نے خانہ کعبہ معظمہ اور اپنے الل بیت طاہرین کو الوواع کما اور حضرت امام مجھ تقی علیہ السلام جن کی عمر مبارک اس وقت سات سال بھی کے فرائض کے بارے میں وستور العمل (ٹائم نیبل) صادر فرایا اور انہیں اپنے متعلقین کے بارے میں سفارش کی تو انہوں نے مجبوری کے تحت اپنے جد بزرگوار کے مدینہ کو الوواع کما اور خراسان کے لئے روانہ ہوئے۔ بناب کلیمنی علیمالرچم کافی میں لکھتا ہے' اس کے بعد جب مامون نے آخضرت کو بار بار لکھا اور آپ نے مرو اپنے وارالخلافہ پنٹنے کی خواہش کی' آپ نے جو بھی مجبوری پیش کھا اور آپ نے مرو اپنے وارالخلافہ پنٹنے کی خواہش کی' آپ نے جو بھی مجبوری پیش کی' اس نے ایک بھی قبول نمیں کی' جب مدینہ سے جانے کے علاوہ آپ کے لئے کوئی چارہ کارزم ہا اور آپ نے رخت سفر بائدھ لیا تو مامون کا خط آن پینچا جس میں تحریر تھا کہ آپ جبل قم اور میسر کے رائے ہے نہ آئمیں بلکہ بھرہ ابواز اور فارس کی راہ اختیار کرلیں "اس لیے کہ ایران کے لوگوں کو جب بیر پیچہ چال جانا کہ مامون نے پاک

امام كو زيردى مدينه چھوڑنے پر مجبور كيا ہے تو وہ بغاوت كر جاتے."
حيين بن عبداللہ ہے روايت ہے كہ ابو الحن صائح نے اپنے پچا ہے بيان كيا ہے جو
كتا ہے كہ بيں سفر خراسان بين سركار امام رضا عليه السلام كے ساتھ تھا۔ بين
نے سركار سے كماكم جھے اجازت ديں تاكہ بين رجاء بن ابی ضحاك كو قتل كر ڈالوں جو
آپ كو خراسان طلب كرنے كے سليلے بين مامون كا خط لايا ہے۔ اور جو آپ كو
خراسان لے جانے پر مامور كيا گيا ہے تو حضرت نے جھے ايبا كرنے سے منع كيا اور
فرايا۔

"كيا تو چاہتا ہے كه ايك كافر كے لئے تو ايك مومن كو قتل كردي\_" آپ كے اس كلام سے دو معنى مترقع بوتے ہیں۔ ايك تؤيد كد جب تو اس كافر كو قتل كر ڈالے گا تو تہارا ایا کرنا میرے قبل کا سبب بن جائے گا دومرے معنی سے کہ کافر ماموں کے ہوائے نفس کو پورا کرنے کے لئے جس رجاء بن ابی ضحاک کو بھیجا گیا ہے وہ مومن ہے اور تو اے قل کرنا چاہتا ہے جس کی اجازت میں شیس دوں گا۔ جلد وہم-صلااا اور بنائ المودة كتاب كے مصنف كے بيان كے مطابق ياك امام مدينہ طيب سے رواند ہو گئے اور بھرہ اہواز فارس و نیٹا پور کے رائے سے مرد دارا لطنت مامون کو روانہ نہیں ہوئے بلکہ بعض خرول سے معلوم ہو تا ہے کہ ابھی آپ نے کوفہ کو عبور کیا تھا ک آپ کو مشکل راستد یر ڈال دیا گیا کیونک مامون کو بڑی سخت فکر تھی کہ آپ کی آمد کی بول خرس کر ایبانہ ہو کہ کونے اور قم کے لوگ حکومت وقت کے ظاف بغاوت کر دیں۔ کیونکد ان دونول شہول کے لوگول کو حضرت سے خاص نبعت ہے۔ ای لئے اس نے علم دیا کہ دوسرے رائے سے آپ کو لے جایا جادے۔ اهواز -چونک رجاء بن ابی شخاک کو مامون کا تحکم نامه مل چکا تھا" اس لئے وہ حضرت کو كوف كے رائے خراسان نميں لے جا رہا تھا الك كيس وہال كے لوگ آتخضرت كو د مکیمہ کر حکومت وقت کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کریں۔ ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں اس وقت خوزستان اور اصفهان کے درمیان واقع ایک شمرابرج کے مشرقی حصہ میں موجود

تھا۔ جب میں نے انخضرت کے ورود مسعود کی مبارک خبر سی۔ تو میں انخضرت کو خوش آمدید کئے کے لئے بھاگا۔ جب میں ابواز پہنچ کر آخضرت کے دیدار سے شرف یاب ہوا تو میں نے اپنا حسب نب پاک امام کے سامنے بیان کیا۔ اور زندگی میں میری یہ حضرت رضا علیہ السلام کے ساتھ کہلی ملاقات تھی۔ اس وقت سرکار کی طبیعت ناساز تھی' اور شدید گری کا موسم تھا پاک امام نے مجھے ڈاکٹر بلانے کوکھا' میں نے حصفو مبارک کی خدمت میں ڈاکٹر (طبیب) کو حاضر کیا امام رضا علیہ السلام نے ڈاکٹر کے سامنے ایک سبری کا نام لیا اور اس کی تعریف بیان کی۔ تو ڈاکٹر کننے لگا "اس روئے زمین پر میں ایسے نمنی فخص کو شیں جانتا جو علاوہ آپ کے اس سبزی کا نام جانتا ہو۔ آپ نے اے کمال سے پہچانا۔ اور یہ سبزی تو اس موسم اور اس وقت مین ملتی بھی ميں۔" حفرت نے فرمایا نيشكر معنى كنا ما كو العبيب نے عرض كيا بد شے و كيلى سزى ے بھی مشکل تر ہے۔ کیونکہ یہ گئے کی فصل کا موسم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جن وو کے بارے میں آپ کمہ رہے ہیں کہ نایاب ہیں آپ کی سرزمین پر ای وفت دونوں موجود ہیں۔ آپ میرے اس قاصد کے ساتھ جائے شادروان کی طرف جب آب شریار کریں گے تو دہاں آپ کو ایک کالی رنگت کا آدی لے گا جو کہ اپنے گرے قریب کھ جگہ ایس رکھتا ہے۔ اس سے کیے کہ نیشکر اور فلانے نام کی سزی اس وقت کمال مل علق ہے۔ یہ س کر ابوہاشم اس پاک امام کے بتائے ہوئے راہتے پر روانہ ہوا حضرت نے فرمایا تمنی کو ساتھ لے جاؤ۔ پس میں نے ایک آدی اور لیا۔ اور اس مقام پر پہنچ کر میری کالی رنگت کے اس آدی سے ملاقات ہوئی میں نے اس سے وریافت کیا۔ اس نے اپنی پشت کی طرف اشاہ کیا میں نے اس جگد نیشکر دیکھا اور وہاں ے ایک اندازے کے مطابق اٹھا لیا۔ اور وہاں سے واپس یاک امام کی خدمت میں آن پنچا۔ حضرت نے مجھے و مکھ کر پاک پروردگار کی حمد و نٹا بیان کی۔ پھر طبیب نے مجھوسے یوچھا کہ "یہ آدی کون ہے۔" میں نے جواب ریا۔ "یہ سید الانبیاء صلی الله عليه والله وسلم كابينا ہے۔" طبيب نے كما۔ "كيا امور نبوت ميں سے كوئى چيزان كے

یاس بھی ہے؟" میں نے کما۔ "میں نے یہ امور انمی سے صادر ہوتے ہوئے خود مشابرہ کئے ہیں لیکن وہ پیغیر شیں ہے۔" اس نے کما۔ "بی وصی پیغیر ہے۔" میں نے كما "بال پفيركا وصى ب-" اس كے بعديد تصب رجاء بن الى ضحاك تك پيني-جس نے اسیے دوستوں سے کما کہ اگر امام رضا علیہ السلام یمال پکھ اور ور کے لئے مھرے تو احواز کے سارے لوگ آیکے مطبع ومنقارمروائیں گے۔ اس لئے اس نے آتخضرت کو دہاں سے اپنی مزل کی طرف روانہ ہو جائے کی درخواست کی۔ علامہ مجلسی کی مشہور تصنیف بحار الاتوار میں مرقوم ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے پچا صاغ کو اس وقت اشارہ ملا۔ روایت میر ہے کہ جب رجاء بن ابی ضحاک احواز میں مركار كے پاس حاضر ہوا۔ تو آپ سركار امام رضاعليه السلام نے تھم وياكه ميرے ليے نیشکر متگوا لو' احواز کے ایک مرد نے جو کم عقل تھا یہ ارشاد من کر ندا قا" کما کہ اس عرب کے بدو کو یہ میں معلوم کہ گری کے موسم میں گنا پیدا میں ہو آ۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس موسم میں گنا پیدا نہیں ہو تا۔ گئے کی فصل سردی کے موسم میں ہوتی ہے۔ فرمانے لگے "حلاش کرلو۔ تہیں جلدی مل جائے گا۔ ایما نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں۔" اسحاق بن محدفے فرمان امام سنا اور کما اللہ کی فتم جو چیز موجود ملیں ہوتی میرے آتا اس کا ذکر ملیں کرتے۔ اور نہ اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام اطراف و نواح میں آدی بھیج دیں۔ جب اسے تلاش کریں گے تو انہیں مل جائے گا۔ چنانچہ احاق کے کاشتکار اے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہمار مصفعل بونے کے لئے کچھ گنا محفوظ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ پاک امام کے معجزات اور برا حین میں سے یہ ایک مجزہ تھا۔ اور جب ہم یاک الم کی خدمت میں گاؤں سینے تو ہم نے اشیں و یکھا کہ وہ حالت مجود میں ہیں۔ اور پاک پروردگار کی بارگاہ میں بول آہ و زاری کر رے ہیں۔ "یا اللہ جب میں خود کو آپ کے امرو فرمان کو بجا لائے کے طرف راغب دیکھتا ہوں تو میرے ول سے آپ کی بے پناہ حمد و ستائش تکلتی ہے۔ اس لئے کہ آپ تی نے جھ پر اپنا کرم کیا اور مجھے اپنا فرمانبروار بنا دیا۔ اگر میں تیری نافرمانی کروں گا تو

میرے پاس ایسا کرنے کے لیے کوئی ولیل و جحت موجود حس ۔ اس لیے مجھے بیمنے کیس تمام اوا مرو نوای میں تیری اطاعت کروں۔ کیونکہ ای میں میری دنیا اور آخرت کی خیر و برکت بوشیدہ ہے۔ اور تیرے احکام کی پابندی کے نتیج میں بندہ ناچیز ہروو جمال میں تیری تعتوں' عنایوں' رحمتوں اور سلامتیوں کا مستحق قرار پائے گا۔ اور اگر تیری نافرمانی کروں او اپنی لاعلمی اور نادانی کے سبب مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں سراسر نقصان ہو گا۔ اور ساتھ ہی ایسے کرنے سے میرے پاس کوئی جست اور برهان بھی تو میں ہے۔ کیونک سے سب کھے والا اور آخرت دونوں کے تصانات کا باعث بنآ ہے۔ یں میں اپنے گناہ پر کیسے جمت پیش کر سکتا ہوں۔ میں اور میرے علاوہ وو سرے لوگ یہ توفق سیں رکھتے کہ تیرے بے شار احسانات کا بدلہ چکا سیس۔ چاہے ہم کس قدر بھی تیری تابعداری کریں اگر میں برا کروں گا تو میرے پاس ایسا کرنے کے لیے بھی کوئی عذر موجود نهیں۔ کیونکہ تیری ذات والا صفات سے ماسوائے مهرو محبت۔ فیض و عنایت مطلق کے اور دو سری کوئی چز بھی نمودار شیں۔ جو خولی بھی مجھے پینچی ہے۔ وہ تیری طرف سے اور تیرے کوم سے جھے ملتی ہے۔ اے رب کرم تمام مومنین مومنات کو بومشرق ور مغرب میں آباد ہیں اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔

راوی کہنا ہے کہ چند مینے جو میں نے آنخضرت کے ساتھ نماز پڑھی نو آب سورہ الحمد اور سورہ انا از لنا پہلی رکعت میں اور دو سری رکعت میں سورہ الحجد اور سورہ قل ہوا اللہ کی قرات فرماتے تھے' نماز میں آپ ماسوائے ان دو سور توں کے دو سرے سورے ک علاوت نہیں فرماتے تھے۔

کتاب مدمین العاجز میں درج ہے کہ مامون حضرت رضا علیہ السلام کو براستہ ابواز خراسان لائے ' جب آمخضرت شہر سوس پنچے تو آپ کے شعبوں کی ایک جماعت نے اآپ کی زیارت کی علی بن اسباط اپنے ایک بہت برے دیتے کے ساتھ آپ کے دیار کھے لئے وہاں پنچ کیا تھا۔

"أموعى كتاب "مراصد الاطلاع" من رقطراز ب سوس متم سين همكم أور وادَ ساكنه

اور سین ٹانیے کی آوازوں کے ساتھ پڑھا جانے والا لفظ اس شرکا نام ہے جو خوزستان میں واقع ہے۔ اس شرمیں جناب وانیال پیغیرپیدا ہوئے تھے اور پانی کے سرکے یٹیے اس شرمیں آب وفن ہیں۔ یہیں لوگوں نے آپ کا مقبرہ تغیرکیا جو زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ نیشا پور میں آپ کی آمد محد بن اسخان نیشا پوری کتا ہے کہ میں نے اپی جدہ خدیجہ بنت جدان بن پندہ سے بہ بات سی۔ فراتی تغییں کہ جب حضرت رضا امام علیہ السلام شہر نیشا پور میں وارو ہوئ آپ نے مقرقی محلہ میں جو لاشابازوں کے محلہ کے نام سے مضور ہے۔ میرے جد پندہ کے سرائے میں نزول اجلال فرمایا۔ ای نبست سے اس کا نام پندہ یا پندیدہ ہے۔ کیونکہ ان کی پند سرکار امام رضا علیہ السلام کے ذات والا سفات ہے۔ عربی میں پندہ کو "مرضی کہتے ہیں۔ (ایمنی کہ وہ ایک دوسرے کے راضی ہیں۔) اور جب پاک امام نے ہماری سرائے میں قیام فرمایا تو سرائے کے راضی ہیں۔) اور جب پاک امام نے ہماری سرائے میں قیام فرمایا تو سرائے کے ہوگیا۔ اور پورا درخت بن میا۔ اور ایک سال کی بدت میں اس کو کھل لگا۔ جب ہوگیا۔ اور پورا درخت بن میا تو وہ بیاری میں اس ورخت کا میوہ استعال کرنے لگے۔ بوگیوں نے اس مجزہ کو وکی ورد یا بیاری لاحق ہوئی تو اے اللہ تعالے نے اس ورخت کا میوہ استعال کرنے لگے۔ اور جس کسی کو بھی کوئی ورد یا بیاری لاحق ہوئی تو اے اللہ تعالے نے اس ورخت کا میوہ استعال کرنے لگے۔ اور جس کسی کو بھی کوئی ورد یا بیاری لاحق ہوئی تو اے اللہ تعالے نے اس ورخت کا میوہ استعال کرنے سے مرفران ہوئے۔ کے موام کے وائے بطور حمرک کھانے سے شفاء ویری۔ اور امام رضا علیہ السلام کی برکت سے وہ سلامی اور بہودی (بہتری) کی نفتوں سے سرفران ہوئے۔

جس کمی کو بھی آگھوں کا درد ہوا تو اس بادام سے دویتے اپنے دونوں آگھوں پر چہاں کر دیتے اور تھوڑے ہی دفت بیں شفایاب ہو جائے۔ اگر عورت کو بچہ ہونے کے دفت سخت درد و مصیبت کا سامنا ہو آ۔ تو دہ اس بادام کا کچھ حصہ کھاتی۔ تو حمل کے وضع کی مختی دور ہو جاتی۔ اور بچہ فوری طور پر پیدا ہو جاتا۔ ایک جانور کو قولنج کا عارضہ ہوا' تودر ذت کی ایک شاخ لے کر اس کی مالش کی جاتی' نشیختہ ''اس کا درد تولنج دور ہو جاتا۔ اور آخضرت کی برکت سے دہ صحتیاب ہو جاتا۔

اس در نت پر ایک زمانہ گزر گیا کیمان تک کہ بید خنگ ہو گیا۔ چنانچہ میرا دادا حمدان آیا اور اس نے اس در خت کی شاخوں کو کاف دیا۔ جس کے سبب دہ اندھا ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جس کو لوگ ابو عمر کے نام سے پکارتے تھے۔ اس نے اس در خت کو جڑ سے اکھاڑ بھینکا جس کے بعد اس کی تمام مال و دولت جس کی کل مالیت ستر بڑار درہم تھی فارس کے دروائے میں اس کے ہاتھ سے نکل گئی آب وہ کلیر کا فقیرین گیا۔ رقم ساری غائب۔

ایو عمر کے دو بیٹے ہے۔ او سرکار ابی الحن عجد بن ابراہیم بن سیجور کے ہاں منٹی تھے،
ایک ابو القاسم کے نام سے اور دو سرا ابو صادق کے نام سے مشہور تھے۔
انہوں نے ادادہ کیا کہ اس گھر کی تقیر کریں۔ چناٹچہ اس کی تقیر پانچان سے کل ۲۰۰۰،۰۰ در بند کے باقی تھیجائیں باہر تکالا در بنم شرح کے اور زشن سے جو بڑیں اس مبارک در شت کے باقی تھیجائیں باہر تکالا انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ ان کے اس سلوک پیجا ان کے حق میں کیا نائج تکالیس کے۔ ان بن سے ایک اسٹے امیر (سردار) کے اطاک کا متولی و گران بن گیا۔ ابھی نیادہ دیر نیس گزری تھی کہ اس کے ایک پاؤں پر کالک کی بیاری لاحق ہوگی ای نیادی در میں بارک کا حوال کے بیاری لاحق ہوگی ای نیادی و سب اس کی دائیں پاؤل کے گوشت کو کاٹ دیا گیا۔ باکہ یہ عارضہ ختم ہو۔
ایک ماہ بعد وہ بری ختی اور شدید درد میں جنلا رہ کر اس دنیا سے چال با۔

اور اس کا دو سرا بھائی جو اس سے بڑا تھا وہ نیٹا پور ہی میں اپ گرے دفتر میں معروف کتابت تھا جکہ دو سری خطاطی کے نمونے اس کے سرکے اوپر آوبرال شے لوگوں نے اس کی خوش خطی اس کے اسلوب تیز رفاری اور اعلیٰ تھائی اور انشاء پردازی کی جھلک جب وہاں پر دیکھی تو بہت خوش ہوئ پھروہ لوگ اندر آتے اور کشے گئے تھے "خدائے ذوالجلال ان تھنے والوں کو نظر بدسے بچائے " اسمی وقت تھنے والے کا ہاتھ ارزنے لگا اور قلم اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اور اس کے ہاتھ پر ایک وائے گلا۔ بجورا" وہ اپنی رہائش گاہ بہنچا۔ ابو العباس کاتب اپنے دوستوں کے ہمراہ اُس کی عیادت کے لئے گیا اس کے ہاتھ کے گر گیا۔ اور اس کے ہاتھ پر ایک وائد لگلا۔ بجورا" وہ اپنی رہائش گاہ بہنچا۔ ابو العباس کاتب اپنے دوستوں کے ہمراہ اُس کی عیادت کے لئے گئے تو اس کی ہماہ اُس کی عیادت کے لئے گئے تو اس پھر فین دھار وہ سے دوستوں کے ہمراہ اُس کی حیادت کے لئے گئے تو اس پھر فین دھار وہ سے کہ آپ دگ کو فیم کر فیمد خون رگ کے گئے اُس کی جورا کیا۔ جس طون کے گئے اُس کی حیادت کے لئے گئے تو اس پھر فیمد خون کے لئے کہا اُس نے اس ان کا ہاتھ کمل طور پر سیاہ ہو گیا۔ اور اس کا گوشت نے گئے گرا کیا۔ جس کے ہیے گی اس کی اس کی جیاد اور اس کا گوشت نے گئے گئے گئے۔

اور بالا آخر ور بھی مرحمیا۔ اور ان دونوں بھائیوں کی موت ایک سال سے کم عرصہ میں واقع مولی۔

اور ابوالصلت مردی کتا ہے کہ جس وقت حضرت رضا علیہ السلام نیشابور بنچ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا آپ ایک خوبصورت اونٹ ير سوار تشريف لے آئے اور علاء نیٹا بور خدائے ذوالجلال کی اس بر گزیدہ ہتی کا استقبال کرنے کے لئے شرے باہر جع تھے۔ اور دو امام ابو ذر عدری رازی محدین اسلم طوی آپ کے دیدارے مشرف ہوئے ان کے ساتھ صدیم کے ظلماء اور روایت کرتے والے بھی بست بدی تعداد میں پاک امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ دونوں باخر علاء نے پاک امام کی خدمت میں عرض کیا "اے سید اور بزرگوار آقا لیے سادات کرام اور آئملا انام کے بر كزيدہ بينے۔ آپ كو حق كى قتم آپ كے آباء طاہرين اور آپ كے بزر كان ابراركى فتم جمیں این ویدار مبارک اور روئے جابونی سے مشرف فرمائے۔ اور جمیں اسے آباء بزركوارال اورائ جد نادار رسول مقبول صلى الشرعليرو كم الم كى حديث ارشاد فرمائے۔ اس یر آپ نے اونٹ کو کھڑا کیا اور محل کے پردے کو اوپر اٹھایا' آپ کے فور جمال ایزد متعال کی دیدارے حاضرین کے دل اور آ تکھیں روش ہو محكير۔ صرف حاضرين شيں بلكه سارا جمال اور اس جمال كے سارے باشندے آسانوں اور آسان کے رہے والے۔ سورج اور ستارے عرش اور عرش کے رہے والے آپ کے نور جمال ایزد متعال سے کامیاب و سرفراز قرار پائے۔ ادر آپ کے وونوں کیسوے مبارک آپ کے مبارک شانوں پر ارا رہے تھے اور تمام لوگ شوق طاقات اور شوق دیدار ایزوی میں است بے قرار ہوئے کر معمن آپ کی ایک چھلک دیکھر وهاوی مار مار کر روئے گئے۔ اور دو برے آپ کی اونٹ کے سمول پر اپنے منہ اور سموں سے بوے دینے کے اور اوٹی اوٹی فراویں کرنے گے۔ ان کے نفوس میں ایک فلفلہ اور ان کے داول میں ایک واولہ پیدا ہوا۔

علاء اور بزرگوں نے جب اس انتقاب کو دیکھا تو وہ مجی زور زور سے قرادی کرنے

کے اور روئے گے اور پھر چلا کر لوگوں کو اپیل کرنے گئے کہ چپ ہو جائے اور گوش ہوش سے پاک امام کے فرمان صدیث کو سنتے ابو ڈر عد و محمد بن اسلم اس صدیث کو لکھنے میں مصروف ہوئے۔ جو حضرت امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا۔ جس وقت آپ نے جواہر سجانی اور اسرار محمدانی کا کالہ تو ڈکر یوں گوہر افضائی کی۔

ودميرك والد محرم موى الكاظم عليه السلام في اين والدهر جعفر الصادق عليه السلام مع ات والد جعفر الصادق ے۔ انہوں نے اپنے والد محد الباقر علیہ السلام سے انہوں نے اين والدامام زين العابرين عليه السلام س انهول في اسية والد الحسين شهيد كريلا عليه السلام سے انہوں نے است والد على بن الى طالب سے روايت كى ہے كه جنهوں نے فرمایا۔ کہ میرے بھائی میرے دوست اور میرے آگھوں کے نور محمد رسول اللہ صلی علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کرمیں نے بصراتیل امین سے ریمنا کریاک رتب العرّت تدارشا دولالا إلا الله ايك فلعرب سي في على لا إلا الله كما وه مرساس قلعدين داخل بوكيا وويوجى ميرد اس قلع من داخل بوا ده مير عدائ فات الله یں یہ مبارک کلمص توحید ایزدی پر ولیل ہے اور شرک کی نفی ہے۔ جب آخضرت فے اس صدیث مبارک کو بیان کیا او نقاب این مند پر ڈالا اور راہی منول ہوئے۔ رادی کتا ہے کہ جمیر مے وہاں پر ان لوگوں کو حوقلم اور دوات لے کر اس حدیث مبارک کو سننے کے بعد مکھ رہے تھے شار کیا تو ان کی تعداد ۲۰ ہزار سے زیادہ تھی۔ تیشری کہتا ہے کہ یہ مبارک خرای عالی قدر سند کے ساتھ ایک سامانی امیر کے پاس مینی اس نے اے چاندی کے آروں کے ساتھ تحریر کیا اور یہ وصیت اور سفارش کی اس کی موت کے بعد اس مبارک حدیث کو جو اس نے چاندی کے تاروں سے جوڑی ہے ای کے ساتھ اس کی قبر میں دفن کیا جائے۔

چنانچہ اس کی وفاج کے بعد لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے سوال کیا کہ تیری موت کے بعد اللہ تعالی نے جرے ساتھ کیا سلوک کیا اس نے جواب ویا۔ میں نے جب کلمہ لا اللہ الله الله يردها اور حضور سرکارودعاً محمصلی الله عليه وآله وسلم کے

رسالت کی تقدیق کی اور اس خدیث کو میں نے محض تعظیم و احرام سے تحریر کیا تو خدائ ذوالجلال نے مجھے بخش دیا۔ تاسم التو ارتح جلدا - مجارالا تواج وم حت ا نیز بحار الاانوار میں تحریر کیا گیا ہے کہ ایک راوی کتا ہے کہ جب سرکار حضرت امام انی الحن رضا علیہ السلام نیشا ہور بنیج تو آپ محلّہ عُوفِیْ اور دو سرے قول کے مطابق مُلَّه فرودینی یا ۔ قروی میں وارو ہوئے وہاں ایک جمام تھا۔ جس کو آج کل جمام سركار المم رضاعليه السلام كے نام سے يادكيا جاتا ہے۔ وہاں ير ايك چشمه تفا۔ جس كا یانی بت کم تھا۔ آپ نے کمی کو اس چشمہ پر جمیجا ناکہ سرکار کے لئے پانی لے آئے۔ اس مرد کا وہاں پنچنا تھا کہ چشے میں علاظم بیا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ چشمہ کے باہر لوگوں نے ایک حوض بنایا تھا حضرت امام رضا علیہ السلام چند سیوهی نیچے گئے ماک حوض میں واغل ہوں اب نے وجی ل کیا ، پھر باہر آئے اور ای حوض کے کنارے نماز برحی۔ اس کے بعد جب بھی زائرین وہاں جاتے او تیرکا" نیج جاتے این آپ کو اس حوض کے پانی سے دعوتے مفسل کرتے پھراسی وض کے کنارے نماز پڑھتے۔ اور خداوند عروجل کو اس مبارک مقام پر ای پاک امام کا واسطہ وے كرائے حاجات كے لئے يكارتے۔ فدائے رحيم وكريم ان كے حاجات كو برلا آ۔ اور یہ وای چشمہ ہے جو "کملان" کے نام سے مشہور ہے اور آج تک لوگ وہال جاتے ہیں۔ خوش فتعتی سے بحار الانوار کا مؤلف نیشابور کا رہنے والا ہے جو کہتا ہے کم اب جب چودھویں صدی مجری شروع ہو گئ ہے توان من سے کافی چیزول کی نشانی موجود میں جن کا ذکر تاریج میں مرتوم ہے۔

اور لکھا ہے کہ جب حفرت رضاعلیہ السائم نیٹاپور تفریف لاے۔ کلہ فوزا میں آپ نے قیام فرمایا۔ آپ نے علم دیا کہ اس جگد پر ایک حمام تغیر کر دیا جائے۔ اور ایک خیمہ لگا دیا جائے اور اس حوض کے قریب نماز پڑھنے کی جگہ درست کی جائے۔ جب سے سب کچھ تھمل ہو گیا تو اس کے بعد المام رضا علیہ السلام نے اس حوض میں علسل کیا اور ای مجد میں نماز پڑھی۔ پھر یمی سنت وہاں کے السلام نے اس حوض میں علسل کیا اور ای مجد میں نماز پڑھی۔ پھر یمی سنت وہاں کے

اس وفت ایک آدی نے دو سرے سے کما اے کاهل لوگو! تم بوے کابل اور ست ہو کہ تم روپوں کے اس تھیلے کو نہ اٹھا سکے۔ اس وجیطاس حوض کو حوض کاہلاں کا نام دیا گیا۔ اور اس جگہ اور اس محلے کو "فوزا" کامیابی و کامرانی کا محلّہ قرار دیا گیا۔

ادر کتاب نور الالصبار میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کتے ہیں کم اعمد فے
کہا کہ اگریر اسناد بعنی را دیوں کے پاک نام کا مرکار دوعاً مسلم اور چرانیل این بوسر کارا مام
رضا علید اسلام قلیم اسلام کے حدیث کے سلسلے میں خدائے عود وجل مک بیان فرمائے میں کئی آتے
رہا علید اسلام قام اسلام کے حدیث کے سلسلے میں خدائے عود وجل مک بیان فرمائے میں کئی آتے
رہیں حوالی تن تو اس کی دیوا تی خود ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک گردہ کا خصوصی طور
پر ذکر کیا گیا۔ جنوں نے ایک مجنون پر بیا نام پرسے اور وہ ٹھیک ہو گیا۔

صاحب الجالس المومنین اس جگہ نیٹاپور کے بارے بی کتا ہے کہ یمال سے مشمد مقدس کا اس المومنین اس جگہ نیٹاپور کے بارے بی کتا ہے کہ یمال سے مشمد مقدس کا فاصلہ ۲۷ فرخ بنا ہے) حضرت امام رضا طرف سے جے مؤک موس کما جاتا ہے یہ فاصلہ ۲۲ فرخ بنا ہے) حضرت امام رضا علیہ السلام نے پہاڑی رائے کا سفر بار کیا اور یمی وجہ ہے کہ حضور مبارک کے مشعد لوگوں پر بڑا ہے۔

احمد بن علی انساری کرتا ہے کہ عبدالسلام بن صالح ہروی کتا ہے کہ جب امام رصا
علیہ السلام نے نیٹا پور سے مامون کی طرف سٹر کا ادادہ کیا۔ ادر حمراء گاؤں کے قریب
سنچ۔ جس نے ان کی خدمت بیں عرض کیا اے رسول خدا صلح کے فرزند ارجند
سورج روبنوالہ اور نصف النہار کے وائرے سے فکل حمیا ہے۔ نماز ظہر کا وقت
قریب آ رہا ہے کیا آپ نماز نہیں پڑھیں سے۔ حضرت نے فرایا "پائی لائے" ہم نے
عرض کی "اے پاک رسول صلح کے فرزند مارے ساتھ بائی نہیں" یہ من کر صفرت
نے اپنے وست مبارک سے زیٹن کو کھووا اور زیٹن سے پائی جوش مارنے لگا۔ اس قدر
کہ حضور نے اور حضور کے تمام ساتھیوں نے پائی جوش مارنے لگا۔ اس قدر
کہ حضور نے اور حضور کے تمام ساتھیوں نے پائی سے وضو کیا اور اس پائی کا اثر اب
کی جاتم کی اس گاؤں کا نام "سرخ گاؤں" ہے۔

نيثا بوريس قدم كاه مبارك ايك ساه سحنت رمك كاليخوس يركار علیہ السلام کے دونوں پرول کے بزرگ اور مقدس نثان ثبت ہیں۔ اور قبلد کی طرف ایک مرہ ہے۔ جس کو اس مقدس پقرے لئے خاص طور پر بنایا گیا ہے۔ اور اس مرے کی دیوار پر اندر کی طرف اس مبارک چرکو نصب کیا گیا ہے اور جو احادیث زیارت امام رضا علیہ السلام کے تواب میں نقل ہوئیں ہیں ان میں اس مرے کے اطراف میں ایک باغ ایک ایوان اور پوری عمارت کی جار دیواری کا ذکر کیا گیا ہے-ہ نوری ممارت شاہ سیلمان صفوی کے تھم پر ۱۰۹ جری بیں تقبیر کی تھی اور چشمہ اس قدمگاہ مبارک کے مشرق میں ینیج کی طرف واقع ہے۔ اور اس کے سامنے جار وضو کے لئے مخصوص جگمیں تقیری مئ بیں اور سے وہی ندکورہ چشمہ مبارک ہے جو مركار امام رضا عليه السلام كے وضو كے لئے نمودار بوا۔ اور لوگ وہال ير امراض سے شفاء تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ مشہور ہے کہ یہ اس مبارک قدم کا اثر ہے جو اس مقدس پھر پر فبت ہے۔ اور یہ قدم مبارک حضرت امام رضا علیہ السلام ہے اور عفوں نے اس قدم کو حضرت امیر المومنین علی علیہ اسلام سے نسبت وی ہے اور سے خبر الله نهيس كيونك مولا جناب امير عليه السلام يهال تشريف نهيس لائ تھے۔

الآب ریاض الشحادہ میں مرقوم ہے کہ جناب موی بن جعفر علیہ السلام کے خادم علام سے روایت ہے کہ ہماری ایک جماعت قافلہ کی صورت میں جس میں آب ورا کہ اس اسلام کی معیت میں خراسان گئے راست میں ایک ہے آب و گیاہ بیابان سے ہمارا گزر ہوا۔ چنانچہ ہم سب کو بڑی شدید بیاس نے آن گھرا۔ اور ہم سوچنے گئے کہ اس بیاس کی شدت سے ہماری موت واقع ہو جائے گلے۔ کہ حصل اس علیہ السلام نے فرایا اس جگہ پنچو وہاں جہیں بانی مل جائے گا۔ ابھی چند قدم اس سمت میں چلے شے۔ کہ ہم نے فوشگوار بانی کو وہاں روال دوال ویک ابھی چند قدم اس سمت میں چلے شے۔ کہ ہم نے فوشگوار بانی کو وہاں روال دوال ویک ابھی چند قدم اس سے ہم خود' تمام ساتھی اور باربرداری کے جانور سراب ہوئے۔ اس کے ویک جانور سراب ہوئے۔ اس کے علیہ السلام نے فرایا واپس جا کہ ذرا اس روال دوال پائی کا جائزہ تو لو۔ جب ہم وہال علیہ السلام نے فرایا واپس جا کہ ذرا اس روال دوال پائی کا جائزہ تو لو۔ جب ہم وہال اس جگہ پر واپس پنچ' تو وہاں پر بیانی کا نام و نشان تک نمیں تھا' اور ساتھ ہی ہم نے خودکو پھاریاؤں کی صورت میں دیکھا تو سب پر بیا بات مکشف ہوئی کہ یہ تو مجزہ تھا۔ سرکار امام کا۔

اس کے بعد ہم چل روے یمال تک کہ شرطوس آمخضرت کی معیت میں پہنچ گئے جب ہم سنا آباد کے قریبہ (گاؤں) میں پہنچ تو پاک امام نے اس پہاڑ کے ساتھ تکمیہ کیا۔ جس سے لوگ دیکیس بناتے ہیں اور فرمانے لگا۔

"لوگوں کو اس بہاڑے فائدہ عطا فربا۔ اور جو پھھ بھی یہ لوگ اس سے تراشتے ہیں اس بی برائے ہیں اس بیاڑے بھروں اس بی برکت عطا فرما۔" اس کے بعب ہر آپ نے تکم دیا کہ اس بہاڑ کے پھروں سے دیکیں بناؤ۔ پھر فرمایا میرے لئے غذا ای بہاڑ کے پھروں سے تراشیدہ دیکوں میں پکایا کرو۔ آخضرت غذا آہت آہت تاول فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کم خوراک تھے اس روز کے بعد سارے لوگوں کو اس بہاڑ کا پتہ چلا اور ای کے پھروں سے اپنے سارے برتن بناتے تھے اور اس منفعت اور سارے برتن بناتے تھے اور اس کے بھروں سے اپنے سارے برتن بناتے تھے اور اس کے انوار کی مرکب سے اس

آتخضرت حمید بن تحطبہ طائی کے گھر تشریف لائے بھراس گنبدکی طرف گئے جس بیل ہارون الرشید وفن ہوا اتھا۔ اور آپ نے اپ دست مبادک سے ہارون کی قبرکی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہے جگہ میرا رفن ہو۔ اور بیس اس خاک بیس وفن ہول گا۔ اور خدائے ذوالجلال بہت جلد اس مکان کو میرے دوستوں اور میرے شیعول کے لئے زیارت گاہ قرار دیگا۔ جمال ہر روز ان کا بردا آنا جا تا ہو گا۔

خدا کی فتم میرے شیوں میں سے ایک بھی الیا تمیں جو میری زیارت کے اور ان میں سے ایک بھی ایا نہیں جو مجھ پر سلام مجھتا ہے۔ مگریہ کہ اللہ تعالے کی طرف ے اس کے گناہوں کی مغفرت اور ہم اہل بیت کی طرف سے ان کے اوپر رحمت اور شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا روئے انور قبلہ کی طرف چھیرا اور دو رکعت نماز اوا کی۔ اس کے بعد چند دعائمیں پڑھیں۔ جب آپ فارغ ہوئے تو أبيانے إينامرسي يك يُكااورا يك طولاني سجد كالاتے بيس مِن انخضرت كى طرف ے بانچ سو بار تنبیج ردھنا شار کیاگیا پھر آپ نے سرمبارک حدے سے افعالا۔ جب مفترت رضا عليه السلام حميد بن تحطب ك مكان مين تشريف لے محكے " آپ في اسے کیڑے مید کے حوالے کئے حمید نے کیڑے لے کر کنیز کو دیے الک انہیں وھو والے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گذری تھی کہ کنیروالیں آئی اور ایک رقعہ جو اس کے مانھ میں تھا جمید کو دیا اور کہنے گی یہ رقعہ جناب امام رضا علیہ السلام کی جیب سے برآمد ہوا ہے۔ حید کتا ہے کہ بیل نے سرکار المم رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی۔ "میں قربان جاؤں۔ کنیز کو یہ رقعہ آپ کے جیب سے ملا ہے۔" آپ نے جوابا" فرمایا "اے حمید بدایک حرز (تعویز) ہے جو میں اپنے سے جدا نمیں کرآ۔ " حمید نے عرض کیا انہیں قربان جاؤں کیا ہو جائے گا اگر مجھے بھی بتلا دیں کہ یہ کیا حذز ہے؟" آپ نے فرمایا "میہ وہ حمز ہے جس کی ہر فخص اپنے جیب اور محرون میں حفاظت کرتا ہے۔ بلائمیں اس سے دفع ہوتی ہیں اور شیطان اور سلطان کی گزند سے سے بچا آ ہے۔ پھر حضرت نے وہ محرز حمید کو دکھایا۔ جس نے اے لکھا اور وہ حرزیہ ہے۔

طوس بیں خریداری جب حفرت اہام بستم شرطوں بیں تشریف فرہا ہوئے تو لوگ ای وقت آپ سے التجاء کی کہ آپ ان ان وقت آپ سے التجاء کی کہ آپ ان کے ساتھ شہر طوس کو دیکھیں۔ اس وقت شہر طوس بین دس بڑار قلعہ اور ۱۹۹۱ برج شے 'اور ایک بہت مضبوط دیوار طوس کے جادوں طرف بنائی می شی ۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ''جہیں پکھ ارشاد فرہائیں'' آپ نے فرہایا ''میں آ آ ہوں بیر طیکہ اس شرکے اندر جتنے گر' محارات' باغ اور زمین ہے وہ آپ سب مجھ پر برطیکہ اس شرکے اندر جتنے گر' محارات' باغ اور زمین ہے وہ آپ سب مجھ پر فردخت کر دیں اور آپ جتنی بھی قیت اس کی مقرر کر دیں میں اوا کر دوں گا۔'' برائ اور مالی اس مقصد سے پاک اہام کی اس ویشکش کو قبول کیا۔ اور اسے پذیرائی بخشی۔ پہلے جو آدی اس مقصد سے پاک اہام کی اور گارہ میں پہنچا۔ تھر بین وہب تھا۔ جو شرطوس کا حاکم اور متولی تھا۔ اس نے اسپنے تمام اطاک اور مکانات پاک اہام کو فروخت کر دیے طاکم اور متولی تھا۔ اس نے اسپنے تمام اطاک اور مکانات پاک اہام کو فروخت کر دیے فرائے اور دو سرے لوگوں کو بھی عطا کے جنموں نے بھی اپنے الماک کر متولی کو عطا فرائے اور دو سرے لوگوں کو بھی عطا کے جنموں نے بھی اپنے الماک مرکار اہام کی بارگاہ میں واگزار کر وہ ہے۔

یہ دیکھ کر ابن مروان طوی نے پاک امام کے خدمت میں عرض کیا کہ یہ تمام درہم و وینار بنو اک مصلے کے یچے سے نکال تکال کر لوگوں کو دے رہے ہیں میرے والد کے خرائے کے بیں چونکہ یہ میرے والد کے بیں اس لئے انکا حق جمھے پنچنا ہے۔ یہ س کر آخضرت نے جو رقم تضیم کی تنی وہ سب واپس منگوائی۔ اور پھر فرمائے گئے کہ میرے لئے ایسی جگہ فتخب کر لیس جس کا تعلق کمی سے بھی نہ ہو۔ تاکہ میں آپ کو دوبارہ رقم عطا کوں۔ یہ س کر لوگوں نے پہاڑ کے زویک کی جگہ آپ کے لئے معین فرمائی آپ نے وہاں جاکر اینا مصلاً ڈالا اور فرمانے گئے۔

"اے طوس کے باشندو! آجاؤ اور اپنے الماک اور زرعی زمین سب کی قیت مجھ نے فردا" فردا" وصول کرتے جاؤ۔ جن جن اوگول نے آپ کے ہاتھ اپنی زمین اور وو مری الماک فرودت کر دی تھیں وہ آپ کے سامنے باری باری سے آنے گھے آپ مصلے کے نیچے سے درہم و رینار نکال کر ان کو منہ ماگلی قیت عطا کرنے گئے۔ تمام لوگوں نے انی الماک آپ پر فروخت کر والیں۔ سوائے ایک آدی کے جس کا قاضی اکرمر ال اس نے تکبر کیا اور اپنی الماک فروخت ند کیں اور آمخضرت کے معجزہ سے اس کے تمام الماک جاہ اور اس کے اس استفادے سے خارج ہو گئیں۔ حمید بن تحطیہ کے باغ کی تحسیر مد کی نوبت آ پٹی۔ آپ نے وہ بھی خریدا۔ یک باغ بعد میں آمخضرت کی قبر مبارک کی جگہ بی۔ چنانچہ آپ نے یمال پینچ کر خود بھی اس طرف اشارہ کیداور یہ جگہ "بعد ہارونی" کے نام سے مشہور ہو گئ- کتاب "زندگانی حضرت رضا عليه السلام" ميس محاد زاده نے جلد اول كے صفر ١٣٨ اور صفح ١٨١ ميس اين قلم ے یہ تری فرمایا ہے کہ حفرت جب اس باغ میں تشریف لے آئے اور اپی نشست كا آغاز الاوت كلام ياك س كيا- حيد بن قطيه وبال ينها اور ويكهاك ايك انتمائي خوش خط اور خوبصورت لکھا ہوا قرآن پاک انخضرت کے دست مبارک میں ہے اور آخفرت اے بڑھ رہے ہیں۔ اس نے بوچھا یہ قرآن کس نے لکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا "میں نے خود یہ کلام مجید تحریر کیا ہے۔" حمید نے عرض کی "کیا ہے ممکن ہے ك آب يه قرآن مجه ديدين اور مجه بخش دين-" بال أيك شرط ير آپ كو ديا جا سكا ب اس نے پوچھا جناب وہ شرط کیا ہے۔ حضرت نے جواب دیا "کہ تو مجی مجھے اپنا باغ دیدے۔ باغ کا رقد ایک میل ضرب ایک میل تھا۔ اور یہ باغ میری ملکت قرار

بائے۔ حمید نے قبول کیا اور آمخفرت نے اس باغ کے تحریری ہے کی سند حاصل کی۔

اورانیا قرآن مجید لسے عطا کیا۔ پھر فرط یا یہ مجین تک یہ ماغ بترہے کا تھ میں ہے میری علیمت

دہے گا۔ اور اس کی اکرتی نیزی دہے گئے ۔ لیکن ہو ذائر بھی پہال میری زمارت کے لئے ایش ال

می حاطر تواضع کونا۔ اور اکففرت بھی اسی باغ بی دفن ہوئے۔ اس باغ کے اندرائیا

کا موم مظہرا و دیجی مقدی و آفع ہے اور شال ہونوب کی طرف اس کی وسعت محلہ تونا ان

میں ہے۔ اور ماتی تین اطراف میٹر قدیم شہد کے درو از دول کر پھیلے ہوئے ہیں جھتھر

اس کاکل رقبہ وس ہزار میں بیر مشتمل ہے۔ اور اس باغ کے اندر متولی کا ایک شانداد

میل بھی اس وقت موجود تھا۔

نانہ قدیم کی سند نولی الی تھی کہ جس میں وہ باغ انین یا وکان یا کولی وو سرے مستقل قبضہ کی سند یول تحریر کرتے

بسم الله الرحمن الرحيم

میں فلال بائع شرعی مصالح تطعی اور اجارہ صحیح کے طور پر ایک مکان دکان یا ایک قطعہ زمیں فلال مخص کے ہاتھ مبلغ اتنی رقم نفذ پر فروخت کرنا ہوں۔ تاکہ سند رہے

(ا) فروفت کے سیند کے تحت

جبکہ اس سے تمبل یہ بیچنے والی کی ملکیت تھی اور اب اس ظاہر سودے کے تحت خریدنے والے کی ملکیت قرار پائی۔

(r) ملح کے میذ کے تحت

چونکہ مملکت ایران عمر بن خطاب کے دور حکومت میں فتح ہو کر اسلامی مملکت کا حصہ بنا للذا بیہ ساری زمین فتح کے نتیج میں تمام مسلمانوں کے قبضہ میں آئی۔ شلا" ایران و خراسان کے املاک ومین باغات وکائیں مکانات میہ تمام مسلمانوں کی ملکت قرار پائیں قیامت کے دن تک۔ للذا صلح شرق کے تحت سند لکھی جاتی سہے۔ (٣) اجارہ کے میلغے کے تحت بھی سند کھی جاتی تھی' جیسا کہ تحفد الرضوید کی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے پورے شرطوس کو شرید لیا تھا اور اس لئے یہ آنجناب کی ملکت ہے۔ دارنسی خطاع فیلسفی میں کہ تمام آئمہ اطمار نے اپنے مدفن کی زمین خود خریدی تھی۔

حفرت رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے شرطوس کو زرنفلا وے کر خرید لیا تفاکیو کلہ آپ کے آباء و اجداد نے بھی الیسا بی کیا تھا۔ آئم معصوبین علیہ السلام کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ اپنے قبر کی جگہ خود خریدتے تھے۔ آگہ یہ زمین ان کی ملکت ہو۔۔

مرکار پینجبر خدا پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر الموسین علیہ السلام کو یہ وصیت کی کہ مجھے آپ اپنے مکان ذاتی کے اندر بی دفن کر ویں۔
جیسے کہ کتاب تحفتہ الذاکرین میں تحریر ہے کہ جس وقت حضرت امیر الموسین علیہ السلام کوفہ میں وارد ہوئے۔ تو آپ نے نجف کی زمین کو قطعہ خورنق ہے لیکر قلعہ جیوہ اور قلعہ کوفہ تک خود خریدا' آپ نے اس زمین کے مالکوں کو اس کے بدلے چالیس ہزار درہم عطا کے اور اس بچ نامہ پر باقاعدہ گواہوں کے وسخط لئے۔
اصحاب نے آپ کی خدمت میں گذارش کی ''اے امیر الموسین! آپ اس خشک و بخر اصحاب نے آپ کی خدمت میں گذارش کی ''اے امیر الموسین! آپ اس خشک و بخر اس کی بیرا ہوتی ہے۔ حضرت نے جوابا" ارشاد فرمایا۔

"میں نے حضرت رسول خدا صلعم کی زبانی سنا ہے کہ کوفد کی پشت سے بورے ستر ہزار افراد بے حساب و کتاب بہشت میں واخل ہوں گے۔ میرا دل جاہتا ہے کہ بید لوگ میری ملکیت کی زمین میں محشور ہوں"

حضرت امير المومنين عليه السلام كو بھي اپنے ہي ملكيت كي اسي زمين ميں وفن كيا كيا۔

# ( بنقيع كا قبرستان)

جنت البقیع کا قبرستان جس میں ہمارے آئمہ اطمار جناب امام حسن علیہ السلام جناب سجاد علیہ السلام وفن ہیں سجاد علیہ السلام وفن ہیں ادر امام جعفر صادق علیہ السلام وفن ہیں ادر جمال پر ایک قول کے مطابق حضرت زہرا سلام اللہ علیما کا مدفن مجی ہے وہ دراصل ان آئمہ کا اینا مطلق ذاتی گھر تھا۔

منتی الامال جلد دوم میں تحریر ب که حضرت امام زین العابدین علیه السلام فے حضرت امام محمد باقر علیه السلام کو وصیت فرمائی که مجھے میرے اسپے گھر میں میرے چیا حسن علیہ السلام کی قریب دفن کرنا۔

ای طرح مرحوم الحاج فیخ عباس فی اپی کتاب " نفت المصدور" میں لکمتا ہے کہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے وصیت و سفارش کی کہ مجھے عسل وسینے اور نماز جنازہ پرسنے کے بعد قریش کے قبرستان کے اس قبریس وفن کروینا جس کو میں نے خود فریدا ہے جس کو آج کل "کا خمین" کے نام سے یادیکیا جاتا ہے۔

اور ای طرح حضرت امام علی نقی علیه السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیهم السلام کو بھی ان کے اینے ہی گھر میں وفن کیا گیا۔

حطرت امام صیبی علید السلام دو محرم کو کربلا پنچ اور کربلا کی زمین جس کا کل رقبہ جار۔ میل ضرب جار میل بنآ ہے آپ نے ستر بزار درہم میں خریدا۔ اور اس طرح ید زمین آپ کی ذاتی ملکت قرار پائی۔

جب حفرت امام حسین علیہ السلام کریلا کی مرزین میں وارد ہوئے آ آپ نے حبیب ابن مظاہر اسدی ہے کہا۔ بن اسد کے قبیلہ میں چلے جائے۔ کیونکہ یہ زین اننی کی مکیت ہے اور ان کے بزرگوں کو بلا لائے۔ جب یہ بزرگ وہاں پہنچ آ آپ نے فرمایا میں چاہتاہوں کہ چار میل ضرب چار میل یہ زین آپ سے تحرید لوں۔ انہوں لے ستر بزار درہم میں وہ زین آپ کے ہاتھ فروخت کر دی۔ اور تحریر لکھ دی کہ ناکہ سند رہے اور حضرت کے حوالے کر رہے جس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیمانے

فرہ لیا آپ نے یہ زمین ستر بزار میں کیوں خریدی۔ سرکار حسین علیہ السلام نے جواب وطاقت کے میں اور میرے اصحاب کے مخل موانے کی جگہ ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اور میرے اصحاب کا خون اسپنے ہی ملکیت کی زمین میں برر جائے۔" چنانچہ آپ نے دوبارہ حبیب ابن مظاہر کو حکم وا بنی اسد کے لوگوں کو بلا لاؤ۔ بنی اسد کے بزرگ اور مردار حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا۔

زشن كربلا جار ميل ضرب جار ميل ميرى مكيت ب- انهول في كما بال بالكل ايها ى به رائد كله ايه اي الكل ايها ي به به سب كويد زيمن والي كروي ب اور ده شرائل به بين ...

(۱) ہمیں روز عاشورا قبل کر دیا جائے گا۔ او زمیرے اہل بیت کو قید کردیا جائے گا۔اس ملت آپ مار ہویں روز بیماں آ جائیے گا۔ اور ہمارے بدنوں کو دفن کردیجے گا۔

(٣) ميرے قبركے ذائر كين كو تين روز تك مهمان ركھ كا اور ہمارى قبروں كا انسيں پنة و بيج كا اور اس دوران أكر وہ بيمار ہو جائيں تو ان كى بيمار پرى كيج كا اور أكر وہ اس ونيا سے چلے جائيں تو انہيں ميرى قبركے زويك وفن كر د بيجة كا۔

"اور كتاب واقعات عاشورا" بين درج به كد ذيين كريا كو سركار امام حين عليه السلام في خياب السلام في مركار امام حين عليه السلام في خريدار ليكن وه اب بحى في اسد في له رطال نيس به بيس كد كتاب السلام في مصنف في يوسف بحرائي بين جتاب ميد رضى اعلى الله مقام ك حوال سه محمد كالله معنف في يوسف بحرائي بين جتاب ميد رضى اعلى الله مقام ك حوال سه تحرير كيا كيا به كد آب في فرايا "بن اسد بير كرماناكي فرين سن فائده الحفانام المام مي كيركد بني اسعيد فرايا المام مسين عليد السلام برعمل نهي كيا .

حضرت امام جعفر صادق طیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے زیمن کربلا چار میل ضرب چار میل فریدی۔ اور اپنی اولاد اور اپ دوستوں پر اسے طلال قرار میا۔ قرار میا۔ قرار میا۔ میں میں میں میں میں میں استفادہ کرنا حرام قرار پایا۔

اور کتاب جواہر الکلام صلحہ اے بی تحریر ہے سیدین طاقی نے ایک روایت نقل کی سے کہ زین کرا بی اسد پر حوام ہے کیونکہ زائرین کے لیے صمانداری کے مقررہ

شرائط پر انہوں نے عمل کیا اور نہ ہی دو سری شرائط پر عمل کیا ہے۔ (مشہد مقدس) پاک امام رضا علیہ السلام کے مدفن کی سرزمین کو خراسان کہتے ہیں۔ اور اس آستانے کے مرکز کو مشہد کہتے ہیں جس کے اور بھی درج ذیل نام ہیں۔ (۱) طوس (۲) بیت العیق (۳) دارالمصنیہ (۴) وار القریہ

طوس عاد زادہ نے کتاب زندگانی امام رضا علیہ السلام کے صفحہ 10 میں تحریر کیا ہے کہ شہر طوس کی بنیاد طوس بن نوذر نے رکھی اور دانشند شاعر حکیم طوی فردوی نے اپنی تصنیف ہفت اقلیم میں بیان کیا ہے کہ طوس کی بنیاد نوذر نے رکھی اور اس شہر کے این تصنیف ہفت اقلیم میں بیان کیا ہے کہ طوس کی بنیاد نوذر نے رکھی اور اس شہر کے اور ایک سو ساٹھ برج بھی اس کے لئے تغییر کے اور طوس کے چاروں طرف ایک گری اور مضبوط دیوار کھڑی کی۔اور عثمان بن عفان کے زمانے میں جب لشکر اسلام طوس میں قیام پذیر تھا۔ طوس اس وقت دو برے اور دو چھوٹے شہوں پر مشتمل تھا۔ اور بعض کتابوں میں تحریر ہے کہ شہر طوس بست بوا شہر تھا لاذا جس وقت حضرت رضا علیہ السلام شہر طوس میں تشریف لاگ تو بہت بوا شہر تھا لاذا جس وقت حضرت رضا علیہ السلام شہر طوس میں تشریف لاگ تو بہت نے فرمایا کہ طوس کے دو بہاڑوں کے در میان ایک روضہ "دروضہ بیشت" ہے تین وہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ان دونوں پہاڑوں کا در میافی فاصلہ ۲۰ تین وہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ان دونوں پہاڑوں کا در میافی فاصلہ ۲۰ تین دو حضرت رضا علیہ السلام نے شہر طوس میں اپنے قبر کو معین فرمایا۔

### و قبر بطوس يا لها من مصبيته الحت على الاحشا بالز فرات

آئمہ اطہار علیم السلام سے زیادہ خریں ملیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام شہر طوس میں دفن ہوں گے اور کتاب " تاریخ مشد" صفحہ ۲۵ پر تحریر ہے کہ طوس کی بنیاد جشید پیشدادی نے رکھی اور ای نے اس شر کو کھل کیا۔ بعد میں یہ شہر ویران ہو گیا۔ بعد میں طوس بن نوذر نے اس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور یہ اتنا براستہر بن گیا کہ اس کا نام " اقلیم چمارم" بڑ گیا۔

طوس حريم حرم كبريا است مدفن پاك شاه پاكان رضا است

كعيه أكر خانه آب و گل است طوس رضا كعيه جان و ول است کعبہ بود حدہ کے خاکمال طوس بود تبلنہ افلا کیال محصرط انوار الني است طوس جلوه كاه حضرت شاي است طوس خراسان ایک آدمی کا نام تھا۔ عالم بن سالم بن نوح پیغیرے دوسیئے تھے۔ ایک کا نام خراسان اور دوسرے کا نام ہیکل تھا۔ خراسان اس شمر کا حاکم تھا۔ چو تک میہ حاکم بوری طرح سے بالفتیار تھے۔ لندا انہوں نے اس شر کا نام خراسان رکھا اور اہمی تک یمی د دائرة المعادف لبستاني بهبري ،صفحري ۳۵) تام برقرار ہے۔ جبکه بعض مور خین نے بید لکھا ہے کہ خراسان دو کلمات سے بنا نمبرا خور لینی خورشید

(سورج) نمبرا آسان لینی طلوع کرنے والا۔ اور اس کا مطلب سے سے کہ خراسان مورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے۔

جبكد ايك دوسرے كروه كا خيال ب كد امامت كے ياكيزه سورج حضرت رضاعليد السلام کی زیارت جب روحی جاتی ہے تو آپ کو خاطب کرکے بوں بھی سلام کیا جاتا ہے۔ "اسلام عليك ما معين الضعفا المشمس الشموس" يعنى العقرسول كم مدد كار العسورجول كمصورج باك الم تجهر مراسلام-آب فيمدير مي طلوع كما ا ورخواسان من عروب موالعني رسوي مدر مطاوع موكر فراسان من عاتب موكما-

یہ بھی کما جاتا ہے کہ اسکندر زوالقرنین نے خواب دیکھا کہ سورج کی مانند ایک روشن ستارہ اس سرزمین پر زمین کے اندر غائب ہو گیا۔ اس سب سے بھی اس کا نام خراسان پوھیا۔

اتالیم میشری نے اپنی کتاب کاریخ مشد میں خود لکھا ہے کہ خراسان کا لفظ خور لینی خورشید سے نکلا ہے۔ کیونکہ زمانہ قدیم میں ایران کا مشرقی ترین شریمی تھا اور لوگوں کے خیال میں بورے ایران پر سورج سیس سے طلوع ہوا کرتا تھا۔ بس بہلوی زبان میں اے "خور آمد" لینی سورج فکا کیادہ استعال سے لفظ "خور آسد" خراسان میں تبديل ہو گيا۔ نقل از مطبوء خط فاننل م مِر شيخ على فلسفى

سمی شاعرتے کیا خوب کہا ہے۔

رجمہ دین اسلام کا حرم خراسان میں ہے

آپ کی مشکلات بہاں سے روز محشر کے لئے آسان ہول گی۔

شرع محدی کے معجزوں میں یمال ایک معجزہ نہال ہے جو پاک رب جلیل کے دین پر ایک حجت ہے۔ آپ شاہ خراسان کے رائے پر چل پڑیں آپ کی جملہ حاجتیں بر

آئيں گی-

اور جب اپنے آپ کو شاہ خراسان کے دروازے سے پیوستہ کردیں تو آپ کو معافی مل جائے گی۔

خراسان! بيه پاک امام خاتم الانبياء صلع كا جسم ركھتا ہے۔

راسان بیا ہے امام سید اوصاء کی جان رکھتا ہے۔ یہ توحید کی تمام شرائط کو پورا کرتا ہے اور یمان ایمان کا اصل انمی کی ذات مبارکہ ہے۔ انمی کی محبت نجات اور طاقت کا سب یہ کمزوروں اور مفلوک الحال لوگوں کا سمارا ہے۔

حيجم سنانئ

یہ اشعار جن کا ترجمہ اور لکھا گیا ہے مرحوم مکیم سائی کے اشعار ہیں۔ جن کا اصل نام ابوالجید مجدود بن آدم غرنوی ہے۔ وہ مکیم عارف اور شیعہ سے اورانل بیت مصمت کے فائدان کے بوے عقیدت مند سے۔ وہ چونکہ تقیہ میں سے جس کا جوت اس کا قصیدہ مفصلہ ہے جو کتاب "مجالس المومنین" میں اس کے حالات کے ذکر کے بارے میں لکھا گیا ہے جس میں وہ کہتا ہے۔

ترجمہ: جب مہمیں معلوم ہے کہ علم کے شمر کا دروازہ حیدر ہے تو یہ اچھا شیں لگنا کہ حیدر کے علاوہ آپ دو سرے کو اپنا امیر اور غالب حاکم مان لیں۔

یمال تک که سائی کتا ہے

حارے عقیدے کی رو سے جمیں یہ یقین ہی جمیں آنا کہ کوئی مخص دین پیغبر رکھتا ہو اور پھروہ حق زهرا کھا جائے۔

## (بيت العتق)

فاضل لمطای کتاب تحف الرضویه میں لکھتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا بسبب اس کے کہ لوگوں نے صفرت نوح علیہ السلام کو وانسے سے تکاوکر میں طوفان آیا بسبب اس کے کہ لوگوں نے صفرت ایک مکان ایما تھا جس پر پانی نہیں دیا تھا۔ نو پوری دنیا بانی میں عرف میں جوا وہ "خواسان" تھا۔ اس وجہ سے اس سرزمین کو "جیت العقیق" کا نام دیا گیا۔

سرحوم فاضل مسطای نے یہ روایت مرحوم شیخ طوی علیہ الرحمتہ کی کتاب "تہذیب" سے تقل کیا ہے۔

## (دار المفيعة)

فتی التواریخ کے صف ۱۳۳ پر یہ مرقوم ہے کہ حضرت رضا علیہ السلام فربایا کرتے تھے کہ جھے "وار الھفید" میں وفن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمانے گئے فردار ہو کہ جو میری اس غربت کے عالم میں زیارت کے لئے آئے گا۔ اللہ تعالے نے اس کے لئے بزار شہیدوں ایک بزار صدیقیوں کا ثواب لکھ لیا ہے۔ نیز اس کے لئے بزار حجوں ایک بزار محبول کے بزار محبول کے برابر ثواب بھی لکھ لیا ہے۔ اور قیامت محبول ایک بزار مجاہدوں کے برابر ثواب بھی لکھ لیا ہے۔ اور قیامت کے روز اس کا حشر ہارے ماتھ ہو گا وہ جنت میں ہارا ساتھی ہو گا اور اے جنت میں ہارا ساتھی ہو گا اور اے جنت میں بلند ورجات عطا ہوں گے۔"

آپ کے قبر مبارک کے اس مقام کو "دار المفیع" کیوں کہتے ہیں۔ اس بارے ہیں بعض کا بیان ہے کہ چونکہ آپ کو ہارون کے پہلو ہیں دفن کر دیا گیا اور اس لئے آپ کا احترام ظاہری حماب سے ضائع کر دیا گیا۔ جبکہ دو سروں کا قول ہے کہ آپ کا جس انداز سے احترام بجا لانا اور آپ کے حقوق کا خیال رکھنا سب مسلمانوں کا فرض تھا'

www.kitabmart.in

اس کی اوائیگی اس شان سے نہیں کی گئی۔ کچھ کہتے ہیں اس جگہ چونکہ حضرت کا حق ضائع کر دیا گیا۔ اس لئے اسے دار المفیعہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ آپ کے زواروں اور مجاوروں پر جس قدر آپ کا احرّام بجالانا فرض ہے دیبا احرّام آپ کا بجا نہیں لایا جاتا۔ ای لئے آپ نے فرمایا کہ "مجھے دار المفیعہ میں دفن کردیا جائے گا۔"

### (دار الغربه)

كتاب مزار بحار الانوار اور ود سرى كتابول مين متحرير ب كد حضرت رضا عليه السلام نے فرمایا "ایک وقت ایبا آئے گاکہ لوگ فٹنہ و فساد برپا کریں گے اور مجھے زہر دے كر تنل كرديا جائے كا اس كے بعد مجھے "وارالمفيع بلادالغربر"ميں دفن كويس كيريك زمانے میں اللہ تعالے کا برترین مخلوق مجھے قتل کرے گا زہر سے اور مجھے وارا لمفیعہ اور "دیار غربہ" میں بڑی ہے کسی کے عالم میں وفن کر دیا جائے گا۔ اور اس سرزمین کو ویار "غربہ" بسافرت کی مرزمین اس لئے کھا جا آ ہے کہ حضرت رضا علیہ السلام تمام یاک اماموں سے دور تر ہیں۔ یعنی مدید طیب سے بھی اور دوسرے مقامات سے بھی آپ نے جان سپردگی کے وقت الی السلت کو تھم ویا کہ وہ آپ کے تجرے کا دروازہ بند كردے ماكد آپ غريول اور سافرول كى طرح جان ديدے۔ حضرت اميرالمومنين على عليه السلام كى وه روايت جس ميس آپ في حفرت المم رضا عليه السلام كى زيارت کی نشیات کو بیان فرمایا ہے کچھ یوں ہے "اور جس کمی نے اس فریب الدیار امام کی زیارت کی تو الله تعالی اس کی تمام محمنا بون کو بخش دے گا" خود حضرت رضا علیہ السلام نے محبل فزای سے فرمایا "جس ممی نے شرطوس میں جارى زيارت كى وه قيامت كے روز جارا ساتھى جو گا-"اس زيين كے مندرجه بالا وو نام جن کا ذکر کیا گیا۔ کی وجہ تشمیہ کی تنسیل اوپر بیان کر دی گئی۔ نیز کتاب "معارف رضویه مظفری صفه ۱۷۳ یر مرقوم ب حفرت اسکندر دوالقرنین

اے ساتھ ۔ دانشور میزرگ اور لفکر لے کر روئی زمین کی سیر کے لئے فکا۔ ب آرزو لے کر کہ وہ "آب حیات" کی تلاش کرے" یمال تک کہ وہ بحر ظلمات پر جا ينجهه اس سفريس وه ايك وتت سرزمين خراسان اور اس كى بيابان ميس جا بينيح و آب نے تھم دیا کہ رات کو سیس پر آرام کیا جائے، جب استندر سو کیا تو اس نے عالم روما میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا۔ جو سورج کی طرح چک رہا تھا۔ پھریمی ستارہ آسان سے الرکراسی مرزمین میں غروب ہو گیا۔ صبح ہوئی توآپ نے خواب کی تعبیر بنانے والے ماہر علاء کو بلایا اور ان سے کما "کہ آپ میرے خواب کی تعبیر کریں" انہوں نے جواب ویا "اے سكندر! تخير آخر الزمان كي اولاد ميں سے ايك فروجس كا نام مشس الشموس على بن موى الرضا ب اور جو آسان ولايت كا سورج ب وه اى مكان ميں وفن ہوں گے۔" ہيہ من كر سكندر نے فورا" تھم ويا كه ستارہ كے ڈوب جانے کے رخ پر ایک مضبوط اور متحکم قبر تغیر کر دیں اور اس قبراور اس کی گنید کے چاروں طرف ایک حسین و جمیل شربایا جائے اور پرانی فوجوں اور تو و سے اس نے یہ وعدہ لیا کہ وہ بیس اپنی رہائش اختیار کریں اور اپنی زندگی گزاریں اور اس شر کا نام اس نے "اسکندر" رکھا۔

كتاب منتخب التواريخ مين مرقوم ب:

"میں علی الرضا اس شرمیں وفن ہوں گا جس کی بنیاد عبد صالح الا سکندر ذی الفرنین فے رکھی جو شاباد کے مرزمین کے قریب ہے۔ اور جو آج کل طوس کے نام سے مشہور ہے۔" چنانچہ حضرت رضا علیہ السلام ای شہر میں وفن ہوئے جس کو ایک شائستہ بندے اسکندر ذوالفرنین نے تقیر کیا ساباد میں۔ جس کو طوس کا نام بھی دیا گیا ہے۔ ای کتاب میں یہ بھی تحریر ہے کہ خراسان کا نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے خراسان رکھا کیونکہ سرکار امام رضا علیہ السلام کو "فریاد رس امت" کا لقب ملا ہے۔ "اسلام علی فوٹ اللحفان و من صادفت یہ ارض خراسان" فقب ملا ہے۔ "اسلام علی فوٹ اللحفان و من صادفت یہ ارض خراسان"

ستی پر جس کے واسطے سے زین خراسان کا نام "خراسان" "سورج کے سرزین" پر

حمد الله مستوفی اپنی کتاب "نزحته القلوب" میں لکھتا ہے کہ طوس کا شهر جمشیر نے تقیر کیا اور جب طوس برباد ہو گیا تو دوبارہ اے طوس بن نوذر نے تقیر کیا۔

یری ورد بوری برای برورو یو و دوبره است و ن بروی صدی کی ابتداء تک خراسان میں طوس "بخ اور برات بھی شامل تھے۔ ختب التواریخ صفیہ ۱۹۰۵ میں درج ہے کہ طوس خراسان کے شہول میں سے ایک شرب اور کتاب " تاریخ مشد" میں آقائی مبشری نے لکھا ہے کہ پرانا خراسان برات "سیتان کوبر اور گور گان کے اصلاع پر مشتل شا۔ اور یہ ایران کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ لیکن آج کل کا خراسان ایران کے چودہ سب سے بڑے صوبول میں سے ایک ہے۔ جو اللہ تعالے کی بخشی ہوئی تمام نعمتوں سب سے بڑے صوبہ جس کا مرکز مشہد مقدی ہے بورے میں شہول پر مشتل ہے۔ سے پڑے۔ یہ صوبہ جس کا مرکز مشہد مقدی ہے بورے میں شہول پر مشتل ہے۔

یہ سر زمین جس کے در کی خاک مائند مشک و عنبر ہے اور جس کے پھر در و گوہر کی طرح نظروں کو کھنچے والے ہیں۔

یہ مقام بہشت کی سرزمین کا ایک مکڑا ہے۔ یہ پاک پیغیر صلعم کا خوشگوار اور مقدس ارشاد گرامی ہے۔ اگر آپ اللہ سے چشمہ کوٹر چاہتے ہیں تو ان چار حوضوں پرایک نظر ڈال جو صحن اطہور کے اندر بنائے گئے ہیں۔

اس مزار مقدس کے صحن اور دروازے میں آپ قدم آہت رکھو کیونکہ ہے موسی بن جعفر کے فرزند ارجمند کا مکان ہے۔ اس مرزمین میں ابوتراب کا پاک و پاکیزہ بیٹا محو راحت ہے۔ بس کے دلربا نور سے پورا جمان منور ہے۔ ان کی قبرپاک کا صرف ایک طواف صدق و ظوص کے ساتھ حج اکبر سے بڑار مرتبہ بمترہے اللہ تعالے کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ججھے انہوں نے آپ کی زیارت نصیب کی۔

میں بے حد خوش ہوں اس لئے کہ میں آل پغیری مدح و ناء کر رہا ہوں۔

پرشاعر کہتا ہے

رِجْمَدہ آے طوس کی سرزمین ترے قدر اور شرف میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ قادر مطلق نے تجھے عرش معلی جیسامرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو ایک جنت ہے اور تیرے ساباد کا چشمہ چشمہ کوثر ہے۔ تری مٹی عبر جیسی خوشبودار اور تیرے پھر در کمنوں جیسی آب و تاب لئے ہوئے ہیں۔

#### (امتیازات فراسان)

فاضل السفاى لكمتنا ہے كه سركار حضرت المام رضا عليه السلام في فرايا "هى والله ووضته من رياض الجنته" خراسان كى زين الله كى فتم ايك باغ ہے جنت ك باغول ميں ہے۔

حضرت تقی الجواد علیہ السلام نے قرایا "بین جبلی طوس قبضہ قبضت من الجند من دخلھا کان آسنا ہوم القیاص الناو" بینک طوس کے دو بہاڑوں کے درمیان ایک زمین ایس سرزمین پر پنچنا ہے دہ قیامت کے روز جنم کی آگ ہے امان و امان میں ہو گا۔

نیز علامہ مجلسی مرحوم کی کتاب " تحفقہ الزائر" میں ورج ہے کہ حضرت المام علی لقی علیہ السلام نے فرمایا۔ "جب کسی کو کوئی حاجت ور پیش ہو تو اسے چا ہے کہ حضرت المام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے طوس کی سرزمین ، اور عشل کرکے زیارت کرنے جائے پھر وو رکعت نماز بجا لائے اور وعائے تئوت میں اپنی حاجت طلب کرے۔" پھر حضرت نے فرمایا کہ قبر مطمر حضرت رضا علیہ السلام پر مشمل موضع بہشتی سرزمین کا ایک حصہ ہے اور کوئی مومن اس کی زیارت کے لئے شیس آنا۔ گر سے کہ اللہ تعالے اس کی زیارت کے لئے شیس آنا۔ گر میں ایک میان جس کو "وارالقرار" بھی کہا جاتا ہے میں پہنچا وے۔ نیز حضرت رضا علیہ السلام مکان جس کو "وارالقرار" بھی کہا جاتا ہے میں پہنچا وے۔ نیز حضرت رضا علیہ السلام مکان جس کو "وارالقرار" بھی کہا جاتا ہے میں پہنچا وے۔ نیز حضرت رضا علیہ السلام

نے خود بھی ایاصلت سے فرہایا۔ ''جس وقت کجھے میرا قبراس نیٹن میں نظر آ جائے تو جان لے کہ اللہ تعالمے نے اسے بهشت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا ہے۔ ترجمہ اشعار:

بہاں سے میں سے ایک بات ہوں ہے۔
ترجمہ اشعار:
ظاک خراسان بہشت کی مٹی ہے
طاک خراسان بہشت کی مٹی ہے
طاک خراسان بہشت کی مٹی ہے
ایک پاک طینت انسان کی نظروں بیں
آپ کے روضہ مبارک کو صرف بہشت بریں سے نبست دینا کم ہے
جو پچھ آپ نے سنا منہیں کیا فائدہ دے گا جبکہ تم نے اسے دیکھا نہیں
خدا کی فتم! میں آپ کے دروازے کے مٹی کو بہشت کے برلے میں نہیں چھوں گا
کوفکہ میرا وطن سلطان خراسان کا وطن ہے
دو سرا شعرہ

آپ خراسان آیے !! یمی سرزمین جنت الفردوس ہے کیونکہ نمیس پر جناب سلطان الغرباء کا مزار مقدس واقع ہے

دو سرا اخياز:

دو سرا خصوصی امتیاز اس شمر کا بیہ ہے کہ یماں پر سال بھر میں بہت بوی تعداد میں زائرین اور سیاح آتے ہیں۔ خصوصا "نوروز کے ونوں میں اور پھر گری کے موسم میں تو ان کی تعداد ۲۰ لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن سرکار امام رضا علیہ السلام کی خصوصی عنایت اور توجہ کے سبب ساری خلقت غذا یا میوہ کی کی کے مسئلہ سے دوچار نہیں ہوتی۔ اگر اتن بری تعداد میں زائرین کمی اور شر میں وارد ہوں تو وہاں پر غذا کی بکی اور تحر میں وارد ہوں تو وہاں پر غذا کی بکی اور تحر میں وارد ہوں تو وہاں پر غذا کی بکی اور تح کا یہ جانا بھینی امر ہے۔ اور اس کے علاوہ یماں پر غذا کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں بیر بھی ورج ہے کہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام شر ساباد میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اپنا پشت مبارک بھاڑ کی طرف کرکے فرمایا۔ ساباد میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اپنا پشت مبارک بھاڑ کی طرف کرکے فرمایا۔ ساباد میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اپنا پشت مبارک بھاڑ کی طرف کرکے فرمایا۔ ساباد میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اپنا پشت مبارک بھاڑ کی طرف کرکے فرمایا۔ ساباد میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اپنا پشت مبارک بھاڑ کی طرف کرکے فرمایا۔ ساباد میں تعروجل اس بھاڑ کو برکت عظا فرمائے۔ اور لوگوں کے لئے اس بھاڑ کو شرکت عظا فرمائے۔ اور لوگوں کے لئے اس بھاڑ کو برکت عظا فرمائے۔ اور لوگوں کے لئے اس بھاڑ کو برکت عظا فرمائے۔ اور لوگوں کے لئے اس بھاڑ کو برکت عظا فرمائے۔ اور لوگوں کے لئے اس بھاڑ کو

سرچشہ فیض و آسودگی بنائے۔ ناکہ لوگ جب اس بہاڑ سے پیھر تراش کر ان سے برتن بنائیں تو ان بیس اللہ تعالے نے برتن بنائیں تو ان بیس اللہ تعالے برکت اور لذت وال وے۔ چنائی اللہ تعالے نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آج وہی بہاڑ وہ مشہور بہاڑ ہے جو شرمقدس کا جز قرار پایا ہے اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ حاجی علی بغدادی نے سرکار ججت اللہ القائم سے یہ گفتگو کی۔

حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ہیں سال ۱۳۳۹ جری ہیں زیارت سرکار امام رضا علیہ اسلام کے لئے گیا۔ واپس پر قلعہ درود پہنچا۔ ہیں نے وہاں پر ایک عرب کو دیکھا اور اے اپنا مهمان بنا لیا۔ ہیں نے اس عرب سے پوچھا "کہ حضرت رضا علیہ السلام کی ولایت ادر ان کی زیارت کا کیا عقام ہے؟ فرمانے گئے "بہشت ہے" اور آج پندر ہواں روز ہے کہ ہیں اپنے آقا و مولا حضرت رضا علیہ السلام کے نظرے کھا رہا ہوں۔ تغیر اور مشکر کو کیا طاقت کہ وہ بچھ سے قبر ہیں سوال کریں کیونکہ میرا گوشت و پوست سرکار امام رضا علیہ السلام کے مبارک طعام اور غذا سے بنے ہیں۔"

بعضے بررگوں نے انکشاف کیا ہے کہ بہشت ہیں اللہ تعالے کی عطا کروہ نعتوں کا انبرہ کی تھے بردگوں نے انکشاف کیا ہے کہ بہشت ہیں اللہ تعالے کی عطا کروہ نعتوں کا انبرہ کی بھے بردگوں کے درمیان ہی ورمیان ہی ورمیان ہی اور جس کا تذکرہ پہلے کیا جاچکا ہے یماں پر جس قدر زیادہ وضر رضا علیہ السام بہشت ہے اور جس کا تذکرہ پہلے کیا جاچکا ہے یماں پر جس قدر زیادہ وضر رضا علیہ السام بہشت ہوں گی نوبر سے ایک باغ ہے۔" شاعر نے اس بارے ہی روضر رضا علیہ السام بہشت ہوں ہیں ہوں گی اور دو بہاڑوں کے درمیان کا بائی ای جاپھا ذکر کیا ہے۔

کیا بی ای جماز کر کیا ہے۔

اردو ترجمہ: یا امام رضاعلیہ السلام! آپ کا روضہ جن و انس کی تجدہ گاہ ہے اور آپ کے وروازے کی خاک دوزخ کی آگ ہے نجات دلاتی ہے اور جنت میں لے جاتی

اپٹے روضہ باکمی گی زیارت سے مجھے محروم نہ سیجی کیونک حدیث شایف میں یہ ذکر موجود ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو روضہ واقع ہے وہ جنت کا کلزا ہے۔ رمجی عزیش طرفاصل محترم کئے علی فلسانی )

### (دفن)

سرزمین خراسان کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ جو کوئی بھی یمال وفن ہو تا ہے اس کی گناہوں کے سبب اسکے اوپر عائد شدہ عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے چنانچہ کھا جاتا ہے کہ تکیرو مکر کی کیا جرات کہ وہ اس سے کوئی سوال ہوچیں۔ کتاب منتخب التواريخ ك صفحه ١٣٣٨ اور "منازل الاخره" صفحه ٨٨ يربية تحرير درج ب ك ميرمعين الدين جو كه أيك برگزيده اور شائسة انسان ب اور جو كه حفرت رضا عليه السلام ك روضہ مقدمہ کے خدام میں شامل ہے سے بیہ بات نقل کی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حرم مطریس نیند کے عالم میں تھا۔ سوتے میں میں نے دیکھا کہ ایک گروہ اسے ہاتھ یں کدال لئے ہوئے ایک نورانی فخصیت کے ہمراہ سرکار امام رضا علیہ السلام کے روضہ مطرحے صحن میں وافل ہوا۔ میں نے اچانک ویکھا کہ وہ نورانی شخصیت اس گروہ سے کئے گئے کہ جن کے ہاتھ میں کدال تھاکہ اس قبر کو کھودیں۔ اور اس خبیث کو قبرے باہر نکالیں۔ میں نے اس نورانی آتا کے ہمرابوں سے بوچھا کہ یہ بزرگوار كون بين كنے لكے كه حضرت امير المومنين على عليه السلام بين- جب لوگون نے آپ کے امر کو بجا لا کر قبر کھوونا شروع کیا میں نے اچانک ویکھا کہ حضرت امن الائم (آٹھول امام) حرم مطمرے باہر تشریف لاے اور عرض کرنے لگے۔ "اے جد محترم! اس آدمی کو بخش دیجئے اور انہیں مجھے بخش دیں، مصرت امیرالمومنین عليه السلام نے فرمايا "ميه فاجر اور شرابي تھا" حضرت رضا عليه السلام نے فرمايا ورست ہے وہ فاجر ہے لیکن مرتے وقت اس نے وصیت کی کد مجھے جوار حضرت المام رضاعليه السلام ميس وفن كروي - بيونك وه ميرے بال بناه لئے موت ب- اس لئے اس بخش دیں۔ مولانا امیر المومنین علیہ السلام نے بیس كرفرا مام فراس تحص بخش

"کتاب منخب النوارخ" کے صفحہ ۳۵۵ پر تحریر ہے کہ ایک بزرگ نے بتلایا میں ے خواب کے عالم میں ویکھا اور مجھے گمان پر آ ہے کہ میں بیداری کے حالت میں تھا۔ اور نصف شب کے قریب سرکار حفرت رضا علیہ السلام کے حرم مبارک کی چاردیواری میں کمڑا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت رضا علیہ السلام جلدی میں آئے صحن مقدس کے درمیان میں دو فرشتے آیک قبر کھود کر ایک مردے کو باہرنکال لائے۔ پھراس کی گردن میں فرشتوں نے ایک زنجروال دی اور اے تازیائے سے بری طرح پیٹے گے اور اس کو لے جانے گلے کہ اچانک اس آدی نے اپنا رخ حضرت رضاعلیہ السلام کی طرف کیا اور عرض كرف لكا "اے پر رسول خدا! ميں اگرچہ گنگار اور قصوروار مول كين مرنے کے وقت میں نے یہ وصیت کی اور سفارش کی تھی کہ مجھے آپ کے مزار مقدس کا طواف کراکے آپ کے پہلو میں دفن کر دیں کو کلہ آپ وہ آتا ہیں جو انتمائی رؤف اور مرمان ہیں۔" یہ س کر حضرت نے اے بخش ویا۔ چنانچہ حضرت رضا عليه اللام كى زيارت مين بم يد يرصة بين كد "السلام على الدصام الدوف " فراسان کا یانی شفاہے " کتاب منتب التواریخ صفحہ ۱۳۳ پر لکھا ہے کہ زواروں کے ایک قافلے کے ساتھ ایک اندھا محض بھی سوئے خراسان چلا' جب وہ شہولوس استہد مقدس) مبنيا تواس فينواب ديكها كوهن مطهر سركار حضرت رضا عليه السلام مين كفرا ہے۔ اس نے آقائے بررگوار کو دیکھا کہ وہاں یر تشریف فرما میں جب کے دو آدی آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ مظرو کی کر اندھے کے منہ سے صدائے فریاد اُکانا اے میرے مولا! مجھے شفا دیجئے۔ (اشفنی یا مولائی) ' آنخضرت نے قرمایا که اس ندی کے یانی کے چند قطرے اس اندھے کی آتھوں میں ٹیکا ویجے۔ بید ندی اس زمانے میں صحن مبارک آمخضرت سے گزرتی تھی اور زمانہ قدیم میں "آب خیابان" کے نام سے مشہور متنی چوبعد میں بند کر دی گئے۔ اس ندی کے چند قطرے اس نامینا فخص کی آ تھھوں میں ٹیکا دیئے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ بس ای پانی کی برکت اور پاک امام کی توجہ سے میری نظر دوبارہ مجھے لوٹا دی گئ اور میرے دونوں ا تکھیں بھی ای یافی کے اثر

ے شفایاب ہو کیں۔

خاک شفا (شفا دینے والی مٹی) کتاب تحفتہ الرضوبیہ میں صفحہ ۲۲۳ پر تحریر ہے کہ ایک بزرگ زیارت امام رضا علیه السلام کے لئے روانہ ہوا۔ رائے میں وہ ایک تا فلے ہے جا لما۔ جس قافلے نے رات کو وہیں قیام کیا اور اپنے خیمے نصب کئے۔ مبح ہوئی تو قافلے نے وہاں سے روائلی اختیار کی روائلی کے عین وقت پر ایک مادر زاد اندها وبان آیا اور اس زوار بزرگ سے بدی عشمسانہ انداز میں التجا کرنے لگا۔ " بناب عال! آپ بوب محفرت رضا عليه السلام كى زيارت مصمشرف بهون تواس مرزعين كى تقوطى مى تى مىرى تى كى مائى تى الله الله كى كى مائى لايتى اس ياكى لىنت زار تى اسىك التجا قبول كربي اوراس كيسائقه وعده كياكروه اس حزم مبارك كيفحي سيحقودي ي عظيم ور سائفة لأسكا يصب ومضمد مشهرمقدس مين ينجا اور قبر مطهر حضرت رضاعليه السلام كي تھوڑی تی مٹی واپنی پر اس نامینا آدی کے لئے ساتھ لے گیا۔ جب وہ ای کاروال سرائے میں پنجا۔ وہ نامینا آوی خود زائرین کی والبی کے انتظار میں ون گن رہا تھا۔ سمجھ حمیا کہ قافلہ واپس آن پنجاہے آیا اور مٹی کا اپنا مطالبہ دہرایا۔ اس مرد بزرگ نے مٹی اے دیدی۔ جس سے تھوڑی ہی مٹی اس نے بطور نمونہ اس کی آٹکھوں میں ڈال دی ماکد اے شفا ہو۔ توری طور پر اس کی دونوں سیکھیں تھیک ہو گئیں اور اس کی نظروالیں آگئی اور وہ بینا ہو گیا۔

ان بہ تعفد ارضوبے میں لکھا ہے "مولانا محد معصوم جو کہ انتائی شائستہ اور عالم فخضیت کے مالک بھنے نے کہاکہ"میری آنکھوں میں درد ہونے لگا۔ درد کی شدت کی دجہ سے بھنے اتن بے قراری ربی کہ میری نیند غائب ہو گئی جس کے سبب بلا آخر میں اندھا ہو گیا۔ میں نے ہر فتم کے طبیبوں کا بڑا علاج کیا۔ لیکن بے سود۔ ایک رات میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ میں حرم "طهر حضرت رضا علیہ السلام کی قبر مبارک بر میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ میں حرم "طهر حضرت رضا علیہ السلام کی قبر مبارک بر بین گیا ہوں میں نے آئے تھودی کے مودی کے مودی کی میں نے آپ کی سی خودے میں اوراسے اپنی آئی کھوں کا مرم بنالوں۔ ای ادادے سے میں نے آپ کی سی خاک تو انتھالوں اوراسے اپنی آئی کھوں کا مرم بنالوں۔ ای ادادے سے میں نے آپ کی

قبر مبارک پر حاضری دی۔ ایک میں وہاں کی مبارک مٹی لے لوں۔ اچانک میں نے ایک آواز سی جو یوں فریاد کر رہا تھا اے ہے ادب! کیا تو تمیں جانتا کہ تیرے اور قبر مبارک کے درمیان حرم مقدس ہے اور کسی کو بید حق شیں پنجتا کہ وہاں پنج جائے اور وہاں پر اپنے پاؤں رکھ لے۔ بیس کر مجھے میرا اقسوس بردا اور اپنے بیروں کے تیجے گئے یہ مٹی اضافی اور اے دونوں آگھول میں ڈال دیا۔ جس سے میری آ تھوں کا درد ممل طور پر دور ہو گیا۔ میری آ تھوں کا درد میں دوبارہ مینا ہو گئیں اس پاک مٹی کے اثر سے جو میں نے اپنے دردوں سے شفا یا نے کی خاطر حرم پاک سے اٹھائی تھی۔ فردوں سے شفا یا نے کی خاطر حرم پاک سے اٹھائی تھی۔ فردوں سے شفا یا نے کی خاطر حرم پاک سے اٹھائی تھی۔

انے موالی! سلطان خرامان کے اوساف من لیج

آپ کی قبر مبارگ کی مبارک منی کا ایک ذرہ ورد مندوں کی دوا ہے آپ سے سب محبت رکھنے والوں نے آپ کے دورازے کی منی سے شفا پائی میری جان آپ پر قربان ہو کہ آپ کی مٹی نے میرے سارے ورو دور کر ڈالے' یا آنام رضا علیہ السلام

آپ کی تربت (مزار اقدس) سے شفایا پی تحنه الرضویہ صفحہ ۲۳۲ پر لکھا ہے کہ ملا عبداللہ تشمیری جو مردان شائست ایل نفل اور بزرگوں میں سے تھا ابراہیم اعمی کو الوواع کہنے آیا اور کہنے لگا جی زیارت سرکار حضرت رضا علیہ السلام سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ ملا ابراہیم نے ان کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی کہ حرم مطر اور روضہ مبارک کا گرو اور مٹی اس کے لئے بطور تیرک لائے تاکہ وہ اسے آنکھوں میں ڈالے اور اس کی آنکھیں روش ہو جائیں۔ ملا عبداللہ کمنے لگا میں مشرف بہ زیارت سرکار امام رضا علیہ السلام ہوا لیکن جھے قریم مطروی خاک لے جانا یاد نہ رہا جب میں وائیں کشمیر بانچا تو ملا ابراہیم کی ملاقات کے لئے جا بانچا اجانک بھے یاد آیا کہ میں تو ان کے کشمیر بانچا تو ملا ابراہیم کی ملاقات کے لئے جا بانچا اجانک بھے یاد آیا کہ میں تو ان کے کشمیر بانچا تو ملا ابراہیم کی ملاقات کے لئے جا بانچا اجانک بھے یاد آیا کہ میں تو ان کے کا جو میں مبارک کی مٹی اور در سند میں منا ابراہیم کی دروازے سے حرم باک کی مٹی کی دیت سے اشائی اور حضرت رہنا عبد السلام سے مدد اور کمک ماگی

کہ وہ پروردگار عزوجل سے ملا ابراہیم کی جلد شفایابی کی دعا کریں۔ پھر جی نے اس مٹی کو اپنے دستمال (رومال) کے کوتے ہے بائدھا کین بوے خضوع و خشوع کے ساتھ جی نے ورج بالا دعا کی۔ یمال تک کہ ملا ابراہیم نے اپنے گر کا دروازہ کھولا میں اندر داخل ہوا ' وہ میرے ساتھ بغل گیر ہوا اور میری احوال پری کے بعد فورا" مجھے کہنے لگا 'کیا آپ نے میرا کام کیا ہے؟ کیا میرے لئے آپ حرم پاک کی مٹی لے آئے ہیں؟ " میں نے آپنا رومال کا گرہ کھولا اور اس کے ہاتھ پر رومال شھا ویا۔ اس نے ہیں؟" میں نے آپنا رومال کا گرہ کھول اور اس کے ہاتھ پر رومال تھا ویا۔ اس نے بین عوق ہو زاری کرنے بین شوق ہے اس لیا اور اپنی آئیسی روش اور میاتھ ہی بولی تضرع و زاری کرنے بین فورا" ہی اس کی دونوں آئیسیں روش اور بینا ہو گئیں اور تمام شر میں یہ خبر بینل گئی۔

ترجمه اشعار:

اے طوس کی مٹی تو بی جاری آنکھوں کی دوا ہے ہم سب بیار ہیں اور آپ کمل شفا ہیں اے مقک و عبر جیسی خوشبو رکھنے والی مٹی تو آپ اندر دم عیلی لئے ہوئے ہے یا پھر تو بہشت کی خوشبو اور شفا دینے والی ہے اے طوس کی مٹی تو سرکار رضا علیہ السلام کو اپنی گود میں لئے ہوئے ہ ای لئے عرش معلیٰ ہے بھی تو مرتبے و مقام میں سربلند ہے۔ "آپ کے حرم مطہر کو سیلاب سے امن ملا ہے۔"

کتاب تحفتہ الرضوبہ صف ۱۹۳ پر فاضل ،سطای رقمطراز ہے کہ ارض مقدس رضوی کا ایک اختیاز سے بھی ہے کہ خداوند متعال ہر بلا و سیلاب و طاعون کو اس مرزمین تفکر کی شرافت کے سبب دفع کر دیتا ہے اور طوفان نوح کے زمانے میں خراسان غرق ہوجائے سے بچ گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا "اوبع بقاع ضعبت اہام الطوفان اس الله البہت المغمود الغری و کربلا و طوسی" چار کرے زمین کے طوفان نوح الی الله البہت المغمود الغری و کربلا و طوسی" چار کرے زمین کے طوفان نوح

کے وقت اللہ تعالے کی بارگاہ احدیث میں گرب و زاری کرنے گے تو خدائے ووالجلال نے ان کی فریاد پر طوفان کا رخ ان سے موڑ دیا۔ نمبرابیت الحور تمبرا نجف تمبرس كريلا تمبر4 طوس- الله تعالى نے انسيل غرق مونے سے بچاليا-صاحب کرامات رضویہ لکھتا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک زبروست سیاب مشمد کی طرف بوصے لگا۔ میں موّفع ، کرامات رضوبہ نے خود اپنی آ کھوں سے دیکھا کہ اللاب آب ك بقعد مقدم ك قريب آيا اور كم خود بخود والي لوث كيا- بيك ك عبای حکمران نے قبرامام حمین کو منانے کے لئے پائی کا نسر کول دیا تھا۔ جب یانی قبر مطهرامام حسین کے قریب پنجا او وہیں سے خود بخود واپس لوث جا آ۔ آپ کے متولی کا اختیاز

اذا كنت تاسل او ترتجى من الله في حالتك الرضا فلازم مودمال رسول مجاور على بن موسى الرضا

ترجمہ: "اگر بھتے یہ آرزو ہے کہ تیری علی اور خوشی میں پاک رب جلیل تم سے خوش رہے تو آل رسول پاک کی دوستی کو بطور پیشہ اپنا لے اور سرگار علی ابن موی الرضا عليه السلام ك حرم مطمركا مجاور بن جا-"

خراسان کے امرازات میں ے ایک حرم مبارک سرکار امام رضا علیہ السلام کا مجاوری ہے۔ کتاب عیون اخبار الرضاعليد السلام صف 247 پر مزارات مقدسہ کے بارے میں تحرر کیا گیا ہے کہ مرکار حفرت رضا علیہ السلام نے فرمایا ان علیا لم بیت بمكه بعد افها جير منها حتى قبضه الله عز و جل يعني عضرت على عليه السلام كمه اجرت كركے كے بعد جب بھى كم تفريف لائے أو آپ وہال رات كو شين سوے لوگوں نے عرض کیا۔ "سرکار آپ مکه شرفہ میں کول نسیں سوتے۔" حضرت نے فرایا "بکرہ ان بیبیت بارض قدها جرمنها "جس سرزمین سے ہم نے بجرت کی-وبال رات موكر صبح كرنا كرابت ركفتا ب-" آب نماز ظهر اور عمر مك بيل - تقريز عنے تھے۔ اور رات كمه سے باہر كزارتے تھے۔" کتاب معارف رضوی کے سفید ۱۵۱ پر لکھا ہے کہ لوگ پاک امام سے سوالات پوچھا کرتے تھے اور چند روائنوں میں سے خبر التی ہے کہ حضرت نے فرایا "افا ذوت فانصوف فلا تتعفلہ و طنا" "جب تو سرکار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لے۔ تو جلدی واپس لوث جا۔ اور کریا کو اپنے لئے وطن نہ بنا اور وہاں کا مجاور نہ بن۔" لیکن خراسان کے طرف سفر کرنا اور وہاں کی مجاوری اختیار کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ وسیجعل اللہ هذا المکان مختلف کی گئی ہے۔ حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ وسیجعل اللہ هذا المکان مختلف کی شیعتی و اهل محبتی "بست جلد اللہ تعالى اس مرتبعین کومیرشیموں اور میرے محبوں کا مرکز بنا وی گا۔"

نیز آپ نے دعبل خزاعی سے فرایا "زیادہ عرصہ شیں گزرے گاکہ یہ شرطوس میرے شعیوں کے آمدورفت کا برا مرکز بن جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی روایت موجود ہے کہ جو کوئی زیارت مرکار کے لئے یہاں آئے گا اور ایک رات آئچ قبرمبارک کے کنارے مجاوری کرتے ہوئے گزارے گا وہ اس خوش نصیب صاحب کے بائد ہے جس پر دھت خدائے عزوجل نازل ہو چکی ہو۔

دوسرا اخياز

سرزمین خراسان کا دو سرا امتیاز (خصوصیت) بیه ہے که پینمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کا ستاره رخشنده (چمکتا ہوا ستاره) یمال پر غروب ہوا۔ لع میں مرد مدر میں میں اسام

يعنى سركار امام رضا عليه السلام

بحار الانوار میں تحریر ہے کہ ایک خراسانی خواب کے عالم میں سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی بارگاہ بابرکت میں بہنچا۔ آنخضرت نے فرایا "اے خراسانی! کیف انتم افا دفن فی اوضکم بعصتی و استحفظتم و دیعتی و فیدب فی اُداکم نجعی۔" "تم کیا کو گے جب تمارے وطن میں میرے بدن کا طرا دفن ہو گا' اس کی حفاظت کو' جب بھی تماری زمین میں میرا سارہ غوب ہوجائے" جب وہ مخض کی حفاظت کو' جب بھی تماری زمین میں میرا سارہ غوب ہوجائے" جب وہ مخض خواب سے بیدار ہوا تو سیدھا خدمت سرکار المام رضا علیہ السلام میں بہنچا اور انہیں خواب سے بیدار ہوا تو سیدھا خدمت سرکار المام رضا علیہ السلام میں بہنچا اور انہیں

اینے فواب سے آگاہ کیا۔ حضرت نے فرمایا۔

ومیں ہوں وہ ستارہ جو سمتناری زمین (وطن) میں دفن ہو گا اور رسول خدا صلعم کی المانت میں ہوں۔"

التتجابت وعا

بحار الانوار میں مرقوم ہے کہ سرکار حضرت رضاعلیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بھی میری زیارت کے ارادے سے اپنے گھرے ہاہر نکلے گا اس کی دعا میری قبر کے کنارے ستجاب ہوگی اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے جائیں گے۔

کتاب "مزار بحار" میں درج ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرایا کہ میرے بدن کا محکزا خراسان میں دفن ہو گا جو عملین اور گنا بگار ان کی زیارت کرے گا اس کے گناہ معاف اور غم و اندوہ دور ہو جا لیس کے

حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرہایا پاک پروردگار عالم کے حضور آگر کوئی حابت رکھتا ہو تو وہ زیارت کرے۔ مرے جد بزرگوار سرکار امام رضا علیہ السلام کا طوس کی زمین پر جانے سے پہلے وہ عشل کرے دو رکعت نماز پڑھے اور دعائے تنوت میں اپنی حابت طلب کرے۔ حابت اس کی بر آئے گی۔

مصر کا ایک مخص حمزہ نامی زیارت امام رضا علیہ السلام کی نیت سے گھر سے باہر آلما جب وہ مشمد پنچا' تو اس نے متولی سے اجازت ماگلی ناکہ وہ رات حرم مبارک میں جاگ کر گزارے اور گریہ و زاری کرے اسے اجازت مل گئی۔

حمزہ کمتا ہے کہ آدھی رات گزری تھی کہ میں نے اپنے برابر قبلہ رخ دیوار پر ایک ماتھ کو یہ لکھتے دیکھا۔

يفرج الله عيث راد كوبد بسلالدين بن الدسخيد

من سره ال يرى قبرا برو يعتب في القرن الله اسكند

ترجمہ: "جو بھی اس قبر مبارک کی زیارت کرے گا اللہ تعالے اس کے ہم و غم کو دور کرمے گا یمال پر اللہ تعالے کے قرآن میں بنائے ہوئے "ذی القربی" آرام فرما ہیں۔ جو الله كے منتخب باكيزه رسول صلعم كے بدن كا مكزا ہے۔"

لیخ میں ایک غلام اپنے مالک کے ہمراہ زیارت مرکار علی رضاعلیہ السلام کے لئے آیا اللہ اور غلام دونوں زیارت کرنے کے بعد مرکار کے مر مقدی کے قریب دو رکعت نماز نفل پڑھنے گئے۔ تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ مالک نے غلام کو بلایا اور کھنے لگا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا اور اپنی جائداد کا فلاں حصہ جس کی آمدن بہت زیادہ ہے تہمیں بخش دیا اور اپنی بیٹی بھی تیری زوجیت بیس دیدی۔ یہ سن کر غلام کی آنکھول سے آنسو جاری ہو گئے اس نے ہوا گریہ کیا اور کھنے لگا اللہ کی قتم کھا کے کہ رہا ہوں کہ بیس سے آنسو جاری ہو گئے اس نے ہوا گریہ کیا اور کھنے لگا اللہ کی قتم کھا کے کہ رہا ہوں کہ بیس نے حضرت رضاعلیہ السلام سے ابھی ابھی بھی تین سوال کے تھے اور بیس فریاد کر رہا تھا کہ اے میرے یہ تین موال کے تھے اور بیس فریاد کر رہا تھا کہ اے میرے یہ تین موال کے تھے اور بیس فریاد کر رہا تھا کہ اے میرے یہ تین موال کے تھے اور بیس مواجات پوری کر دیں۔

محل امن و امان پنتی النواری کے صف ۵۹۹ پر لکھا ہے کہ حاکم رازی نے کہا ہیں سرکار رضا علیہ السلام اور ان کے زائرین کا سخت ترین دشمن تھا اور ہیں نے تمام لوگوں کو شخق ہے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی خراسان ہیں حضرت کی زیارت پر نہ جائے۔ اور ہیں نے آدی مقرر کئے شخے کہ وہ ایسے آدمیوں کو جو سرکار کی زیارت کے خواہش مند ہوں جب بھی دیکھیں تو انہیں تکلیف واراد پنجا ہیں۔ ایک دن میں شکار پر گیا تو جھے ایک انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر ہرن نظر آیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑایا تماکہ اس تک پنچ جاؤں۔ ہمران فے قوراً بیست نظام کر کھا ۔ اس کا پیچھا کیا اور اس نے دو شکاری کے اس ہرن کے پیچھے چھوڑ دیے۔ میں یہ وکھ کر جران رہ گیا کہ اس میں جو اور انہوں نے آگے جانے کی ورنوں کتے تیر مبارک ہے دور جاکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے آگے جانے کی جوات نیس کی۔ چنانچہ میں خود وہاں گیا حرم کے گرد میں نے بوے چکر لگائے لیکن جرات نہیں کی۔ چنانچہ میں خود وہاں گیا حرم کے گرد میں نے بوے چکر لگائے لیکن جو جھے وہ ہرن وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ پس میں سمجھ گیا کہ یہ بتھہ مبارکہ جائے امن و امان ہے۔

سلطانوں میں سے ایک تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جو ایک بار برا سخٹی بیار ہوگیا۔ آب

ملطانوں میں سے ایک تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جو ایک بار برا سخٹی بیار ہوگیا۔ آب

و ہوا کی تبدیلی کی نیت سے اے خراسان لے آئے ایک دن وہ شکار کے لئے باہر

گیا۔ اس نے ایک ہرن دیکھا جو بے حد خوبصورت اور جاذب نظر تھا۔ شمزاوے نے

اپنا گھوڑا اس کے بیچے دوڑایا۔ ناکہ اس مار ڈالے۔ ہرن نے دوڑ کر بقد مطہو (جو کہ

اس وقت ویران تھا) میں پناہ لی۔ شمزادے نے شکاری کوں کو اس برن کے پکڑئے

اس وقت ویران تھا) میں پناہ لی۔ شمزادے نے شکاری کوں کو اس برن کے پکڑئے

پنانچہ یہ دیکھ کر وہ خود گھوڑے پر وہاں پہنچا۔ گھوڑے سے انز کے بقد مبارک کے

اندر چلا گیا۔ لیکن اس برن کا اندر کوئی نشان نہ طا۔ چنانچہ اس نے فورا" وریافت کیا

کہ یہ کس کا مزار ہے؟ چپلیوں کی رکھوالی کرنے والے نے جواب ویا۔ "حضرت رضا

علیہ البلام کا" یہ س کر شمزادہ اندر داخل ہوا اور بڑے گھر و اکسار سے سرکار کی

علیہ البلام کا" یہ س کر شمزادہ اندر داخل ہوا اور بڑے گھر و اکسار سے سرکار کی

بارگاہ میں ایے صحت مند ہو جانے کا سوال کیا۔ چنانچہ شمزادہ جلدی شفا یاب ہوا۔ تو،

بارگاہ میں ایے صحت مند ہو جانے کا سوال کیا۔ چنانچہ شمزادہ جلدی شفا یاب ہوا۔ تو،

بیجہ کے طور پر اس نے مزار مقد س کو از سر تو تقیم کیا۔

حرم مبارک میں نماز کی فضیلت

كتاب "و بصفالها كبر" مين تحرير ب كه اگر كوئى واجبى نماز كو حرم مطهر مركار رضا عليه السلام مين ادا كرے- توخدائے عزوجل اس بخش ويتا ہے-

تحفتہ الزائرین میں لکھا ہے کہ حفرت امام نقی علیہ السلام نے فرمایا۔ حبس کسی کو بھی خدا کے حضور کوئی حاجت در پیش ہو اسے چا ہئے کہ طوس جا کر سرکار امام رضا علیہ السلام کی ذیارت کر لے چھردو رکعت نماز پڑھ لے۔ انشاء اللہ اس کی حاجت ہر آئے گا۔۔

حضرت رضا علیہ السلام نے ابی صلت سے فرمایا ''اس خدا کی قشم جس نے پینجبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو نبوت کے عالی مرتبت مقام پر فائز کیا کہ میری قبر کے نزدیک کوئی نماز نہیں پڑھتا' گلریہ کہ خدائے ذوالجلال سے وہ روز قیامت اپنے گناہوں www.kitabmart.in

کی معانی پا لیتا ہے۔" اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ روضہ رضویہ "خرت رصا ملیہ السلام میں نماز پڑھنا" بچاس ہزار نمازوں کے برابر نواب رکھتا ہے۔ (مجموعہ خط شخ علی فلفی)

مرض سین محمد کی فتح کے ساتھ اور راء محملہ کے سکون کے ساتھ اور فاء محملہ کے سکون کے ساتھ اور فاء محملہ کے فتح کے ساتھ اور آخر میں سین فانے ہے لکھا جاتا ہے۔ یہ خراسان کے نواح میں وہ قدیم بزرگ اور وسیع شہرہے۔ جو غیثا پور اور وسط راہ کے ورمیان واقع ہے۔ سرخس سے مرف سے نیشاپور تک اور سرخس سے مرو شاجھان تک کا فاصلہ برابر ہے۔ اور یہ چھ منزل ہے کیکاؤس بادشاہ کے زمانے میں ایک آوی نے اس شرکو اپنا مسکن بنایا۔ اور رستہ پر اس نے ایک عالی شان محارت تعیری۔ اور پھریہ شرای کے نام بنایا۔ اور رستہ پر اس نے ایک عالی شان محارت تعیری۔ اور پھریہ شرای کے نام سے مشہور ہوا۔ کچھ عرصہ بعد ذوالقرنین نے جس کو بعض لوگ اسکندر بھی کتے ہیں اس شرکی آبادی کو ممل کیا۔

فارس کے لوگوں کا کمنا ہے کہ کیکاؤس بادشاہ نے پچھ زمین سرخس بن نوڈر کو عطا کی۔
سرخس نے ان زمینوں پر ایک شہر تعمر کیا جی شرکا نام اس نے سرخس رکھا۔ یہ شہر
چوشے اقلیم میں واقع ہے۔ اس زمین میں بانی کم ہے۔ گرمیوں کے موسم میں لوگ
کنوؤں کا بانی جانوروں کو مجھی پلاتے میں اس شہر میں کوئی نہر شمیں بہتی۔ البتہ سال کے
بعض او قامت میں نہر میں بانی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن سے بانی پورے سال جاری شمیں
رہتا۔ اور یہ نمر دوامی نہر نمیں ہے۔ لیکن یمال کا بانی ہرات کا بمترین بانی ہوئے۔ یمال
کی مٹی بھی صبحے اور طاقتور ہے۔ اور یمال پر سبزیاں اور میوے بہت پیدا ہوتے ہیں۔
ایک پودے میں دو هندوانے گئتے ہیں۔ چراگاہیں یمال پر بہت زیاد ہیں۔ چارون طرف
دیسات کم آباد ہیں۔ وہاں پر لوگ مقنع سازی اور سونے کے کام میں ممارت تامہ
دیسات کم آباد ہیں۔ وہاں پر لوگ مقنع سازی اور سونے کے کام میں ممارت تامہ

اباصلت ہروی کا بیان ہے کو میں شہر سرخس کے اس گھر میں پہنچا جمال سرکار امام رضا علیہ السلام نظریند تھے۔ گران سے میں نے پاک امام کی طاقات اور دیدار کے اجازت

جای۔ ماکہ حضور کے دیدار مبارک ہے مشرف ہو سکوں۔ گران کہنے لگا۔ اجازت نہیں۔ میں نے یوچھا۔ کیے۔ کئے لگا کہ انخضرت ہر رات یوری ایک ہزار رکعت نماز اوا کرتے ہیں اور ون کی پہلی گھڑی میں زوال سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے ے قبل آپ آرام فرماتے ہیں' کچھ آرام کرے ان اوقات میں آپ مطلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ماک بروروگار عالم کی بارگاہ میں مناجات پڑھتے ہیں۔ میں نے گران ہے کہا کہ انہی اوقات میں آپ میرے لئے شرف دیدار و ملاقات کے لئے اجازت لے کیجے۔ چنانچہ مگران نے میرے لئے شرف ملاقات کی اجازت کی جس کے بعد میں حضور جانونی کی خدمت اقدس میں پیش ہوا۔ حضرت اپنی جاء نماز پر حالت مراقبہ میں تھے۔ جب آپ کا مراقبہ ختم ہوا تو میں نے پوچھا "اے پاک رسول صلم کے بینے! اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ جو لوگ آپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا بات ہے جو لوگ مجھ سے نقل کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی لوگ کہتے ہیں کہ آپ وعوی کرتے ہیں کہ بندوں کو مارنے والا اور اشیں پیدا کرنے والے آپ ہیں۔" آپ نے جوابا" ارشار فرمایا ۔ "اللہم فاطر السموت والارض عالم الغیب والشهادة" اے خدائے متعال آپ بی آمانوں اور زمینوں کے پیرا کرنے والے این اور ان کے ظاہر اور باطن کے مقائق کے اے اللہ آپ بی جانے والے میں-آپ خود اس بات پر گواہ اور شاہر ہیں۔ اے اللہ کہ میں نے سے بات شیں کمی اور نہ بی میں نے این آباؤ اجداد میں ے کسی ے بھی ایسی بات سی ہے۔ اور آپ ان مظالم کو خوب جانتے ہیں۔ جو اس امت نے ہمارے ساتھ روا رکھ اور وہ ترم متمثیں جو اس امت نے ہم پر لگائیں ہیں۔ یہ شمت بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس ے بعد آپ نے اپنا روئے مبارک میری طرف کیا اور فرمایا۔ " ای عبد السلام افا كان الناس كلهم عبيدنا على ما حكوه عنا معن نبيعهم" آكر بيه تمام مرد و زن ميرك، بندے ہیں جیسے کہ یہ میرا حوالہ وے رہے ہیں اس میں نے اب حک ان میں سے کتوں کو ابھی تک فرید کیا ہے۔ اور میں انہیں کس کی طرف سے دعوت وے رہا

ہوں اور ان سے بیعت لے چکا ہوں۔ یس نے عرض کیا۔ اے رسول خدا صلح کے پاک و پاکیزہ بیٹے۔ آپ بالکل درست فرا رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرایا ۔ یا عبد السلام استکو انت لما اوجب الله عز و جل لنا من الو لانبے کما ینکوہ غیر اک اے عبد السلام کیا آپ اس بات کے مشر ہیں جو کچھ اللہ تحالے نے اپنے بروں پر ہماری امات و ولایت کے بارے میں واجب قرار ویا ہے یا آپ کے وغمن اس حقیقت کے امامت و ولایت کے بارے میں واجب ویا۔ "میں آپ کے امپرامات و ولایت کے بارے میں انکار کرنے سے اللہ تحالے کی بناہ ما تکا ہوں ' بلکہ میں تو آپ کی ولایت اور امامت کی تاہ ما تکہ دل سے اقرار اور اعتراف کرتا ہوں۔ (کتاب ناخ التواریخ ج ۱۱)

ولی عمدی کا نقشہ ہے۔ اگرچہ ہم نے اس کتاب کے جلد اول میں اس ہارے میں کی جلد اول میں اس ہارے میں گرچہ ہیں۔ ہارے میں گیا ہے اور اس کا خلاصہ اور حقیقت پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ اس جلد میں ان مطالب و معنی کی یاد آوری کروانے کی کوشش کریں گے جن کا تذکرہ جلد اول میں ہم سے نہ ہو سکا ہے۔ جا

چنانچہ جب حضرت رضا علیہ السلام خدا واو حشمت و عظمت کے کمال کے ساتھ مرو تشریف لائے اوراس مخصوص مکان میں آپ نے تیام فرمایا' جو آپ کے لئے مہیا کیا گیا اور خلیفہ مامون نے آپ سے سیاس وابطنگی و اراوت کا یوں اظمار کیا' تو اس سلسلے میں مور خین اور خبریں دینے والوں نے جتنی روایتیں نقل کی ہیں ان کے مطابق مامون نے اراوہ کیا کہ وہ ظلافت سرکار امام رضا علیہ السلام کو لوٹا دے' اور اس مسلسل کی خیال وامن گیر رہا' یمال تک کہ جب اس کا اراوہ پختہ ہو گیا اور اس نے مسلسل کی خیال وامن گیر رہا' یمال تک کہ جب اس کا اراوہ پختہ ہو گیا اور اس نے چاہا کہ سونیصد وہ یہ کام انجام دے' اس نے اپنے وزیر فضل بن سل کوطلب کیا اور اس نے اپنے سے بھی اس راز سے آگاہ کیا' اور اس کو تھم دیا کہ وہ اپنے بھائی حسن بن سل اپنے سال مورن کے پاس سال مورن کے باس سال نے کہا' ہم آپ کو ایما کرنے کا سرورہ خمیں دیا تو کو ایما کرنے کا مورہ خمیں ویا کہ وہ ایمان کے وابیا کرنے کا مشورہ خمیں ویے۔ کیونکہ آگر بالفرض آپ نے اس کام کو سرانجام دیا' تو خلافت آپ مشورہ خمیں ویے۔ کیونکہ آگر بالفرض آپ نے اس کام کو سرانجام دیا' تو خلافت آپ مشورہ خمیں ویے۔ کیونکہ آگر بالفرض آپ نے اس کام کو سرانجام دیا' تو خلافت آپ مشورہ خمیں ویے۔ کیونکہ آگر بالفرض آپ نے اس کام کو سرانجام دیا' تو خلافت آپ

کے خاندان سے نکل کر سرکار امام رضا علیہ السلام کے ہاتھوں میں لیمنی کہ خاندان بی باشم میں چلی جائے گی-

مامون نے کما میں نے اپنے خدا سے یہ حمد و پیان کیا ہے کہ اگر مجھے اپنے بھائی محمد امین پر افتح حاصل ہو گئی تو میں خلافت کا منصب جناب علی ابن ابی طالب کے فاصل ترین فرزند کے حوالے کر دول گا۔

جب قضل بن سل اور اس کے بھائی نے محسوس کر لیا کہ مامون عزم بالعزم کے ہوئے ہے تو انہوں نے مزید کوئی بات کہنی پیند شیس کی اور خا موش ہو کے بیٹھ گئے کہ مامون نے وونوں بھائیوں کو تھم ویا کہ وہ سرکار امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پنجیس اور حضرت کو اس کے ارادوں سے باخبر کر دیں۔

لیکن حضرت نے منع فرمایا اور انہوں نے جتنا بھی اصرار کیا۔ سرکار امام رضا علیہ السلام نے ان کی کوئی پزیرائی شیس کی۔ چنانچہ دونوں بھائی واپس لوٹ گئے اور مامون کو صورت حال سے آگاہ کر دیا۔ مامون نے سرکار کو بلایا اور اس موضوع پر دونوں کے درمیان بری گفتگو ہوئی بہاں تک کہ اس گفتگو نے پورے دو مہینے طول کھینچا اور اس پیش کش کو قبول کرنے سے انکاری رقح بہاں تک کہ مامون یالکل مایوس ہو گیا اور بالکل چپ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو ایک دو سرا گئر یہ وامن گیرہو گیا کہ سرکار حضرت رضا علیہ السلام کو اپنا دلی عمد مقرر اگر اول ۔ فرا ہوئی جو گیا۔ اس کے بعد اس کو ایک دو سرا اور بروایت مصنف کتاب "کشف الغمر" جب سرکار مامون کے دارالخلاف مو تشریف فرما ہوئے وی عمد مقرر اگر اول ۔ فرما بوئی ذروست محبت اور حقیدت کے جذب کا احرام کرنے گئے اور آپ کا جو حد بری زبروست محبت اور حقیدت کے جذب کا احرام کرنے گئے اور آپ کا جو حد احرام کرنے گئے۔ اس کے بعد مامون نے پیغام جیجا کہ میں چاہتاہوں کہ خود خلافت سے وحقہردار ہو جاؤں اور اسے آپ کے خوالے کر دول۔

حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس بیش کش کو قبول نیس کیا اور جواب دیا "اعید الله یا اسد المومنین من الله تعالے ک

پناہ مانگیا ہوں اس سے کے کئی دو سرا اس بات کو س لے اور اس اس بات کی خرہو جائے۔ مامون نے ایک بار پھر اپنے مطلب کو ایک بیغام کی صورت میں آپ تک پہنچایا۔ کہ اگر آپ کو خلافت کے قبول کرنے سے انکار ہے آو میری دلی عمدی قبول فرایا۔ فرماسیئے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس بیش کش کو بھی تبول شمیں فرمایا۔ جب مامون کو یقین ہو گیا کہ سرکار حضرت امام رضا علیہ السلام کسی طرح بھی دلی عمدی قبول شمیں کرتے والی کہ سرکار حضرت امام رضا علیہ السلام کسی طرح بھی دلی عمدی قبول شمیں کرتے والی سے سرکار کو اپنے دربار میں بلایا جب آپ وہاں پہنچ و مامون نے دو سرے لوگوں سے کما کہ وہ چلے جائیں۔ جب دہاں آپ دو کے علاوہ دو سرا کوئی شخص باتی شمیں رہا۔ تو مامون نے اس کے بعد عرض کیا کہ جبرا ارادہ ہے کہ دو سرا کوئی شخص باتی شمیں رہا۔ تو مامون نے اس کے بعد عرض کیا کہ جبرا ارادہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام کام آپ کے حوالے کر دول امام رضا علیہ السلام نے فرمایا "اندہ مسلمانوں کے تمام کام آپ کے حوالے کر دول" امام رضا علیہ السلام نے فرمایا "اندہ مسلمانوں کے تمام کام آپ کے حوالے کر دول" امام رضا علیہ السلام نے فرمایا "اندہ جبلیل سے ڈر آ ہوں اور ای کے پناہ جس ہوں۔ اے امیر الموسیمین مجھے ان کاموں کی قبت و طافت شمیل ہے۔

اس وقت مامون نے درشت کہے ہیں سے کلمات کے اگر عمر بن خطاب نے چھ آومیوں
کی مجلس شوری مقرر کی جن بیس ایک آپ کا جد بزرگوار امیرالمو خین علی ابن طالب
تھا۔ اور عمر نے یہ شرط رکھا کہ ان ہیں جس کمی نے خالفت کی ا س کی گرون مار دی
جائے۔ ہیں بھی اس طرح جو بچھ آپ کوشیکش کروں آپ کو مجبورا اسے قبول کرنا
براے گا۔ کیونکہ ہیں آپ کے اس امرے گریز کرنے کو برداشت میں کروں گا۔ امام
رضا علیہ السلام نے جب یہ دھمکی آمیز کلمات سے تو قرمانے گئے ہیں اپنے نش کی
حفاظت کے فاطر مجبور بوں کہ تیرے عظم کو مان اول اور وہ بھی صرف تیرز، ولی حمدی
کی چیش کش کو قبول کے دیتا ہوں۔ وہ بھی سرخ پر کہ میں کسی فتم کے اوامرو نواھی
کی چیش کش کو قبول کے دیتا ہوں۔ وہ بھی سرخ پر کہ میں کسی فتم کے اوامرو نواھی
(ادکام و ممنوعات) جاری شیس کروں گا نہ کوئی فتوی دوں گا اور نہ تھا کروں گا نہ تی کسی کے
تقریمے فتامات جاری کروں گا اور نہ بی کسی کے شن ل کے اور نہ بی اور گوئی تغیر و تبدل
کوار کا اور یہ بھی منقول ہے کہ مامون نے آنحضرت کی خدمت میں عرض کیا میں

نے صلاح مشورہ کے بعدید فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو امور ظلافت سے کنارہ سمش کر اوں اور کاروبار ظلافت آپ کے حوالے کر دوں۔ اور میں خود بھی آپ کی بیعت کر اوں۔ سرکار رضا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا۔

ان كان هذه الخلاف، نك و جعل الله نك فلا يعبوزًا ان تخلع لباساً البَسْمُ الله و تجمله لغیرک و ان کانت الخلافته لیست لک فلا یجوز لک ان تجمل لی ما لیس لك الله ترجمه: اكريد ظافت تيرك لئ ب اور خدائ عزوجل في تيرك لئے مقرر كيا بي او جرك لئے بيہ جائز نسيں ہے كه خدائى منصب كو اور بزوانى لباس كو جو خدائے عزوجل نے مجھے پہنایا ہے۔ تو اٹار کرائے سواغیرے حوالے کر دے۔ اور اگر یہ خلافت تماری نہیں ہی جرے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ جو چیز تمهاری نہیں ے وہ مجھے و مدے۔ مامون نے کما "اے رسول خدا صلع کے بينے! تهيس مجورا" میری پیش کش کو قبول کرنا بڑے ۔ حضرت نے جواب دیا۔ میں اپنی مرضی سے اسے قبول شیں کوں گا۔" اس نے کما ایس آپ ول عمدی قبول کر لیس مطرت نے فرمایا۔ "میرے والد نے اپنے آباء سے جنہوں نے حضرت امیر الموشین سے جنہوں نے پاک رسول خدا صلعم سے سے روایت کی ہے کہ بیں اے مامون تھ سے پہلے اس ونیا ہے رحلت کر جاؤں گا۔ اس صورت میں کہ زہر جنا سے شہیر کر دیا جاؤں گا۔ اور آمان و زمین کے فرشتے میرے اور گریہ کریں گے اور میں سافری کے عالم میں ہارون الرشید کی قبرے کنارے وفن کر دیا جاؤں گا۔"

ما ون سے خبر من کر رونے لگا۔ پھر عرض کیا۔ اے رسول خدا صلع کے بیٹے ! کون آپ

کو شہید کرے گا۔ خاص کر جبکہ میں زندہ ہوں۔ حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا۔
"اما انسی لمواشاء اقول من الذی یفتلنی نقلت" شہیں مطوم ہونا چاہئے کہ اگر میں
چاہوں لڑا ہے تاقل کا نام بنا سکتا ہوں۔ میں بالکل صبح کمہ رہا ہوں۔ مامون نے عرض
کیا "اے رسول خدا کے بیٹے ! کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ الفاظ کمہ کر بار خلافت و
ولایت سے جکدہ ش ہو جائیں۔ اور اس امرکو اپنے آپ سے دور کر دیں' آگ کل
لوگ یہ کمیں کہ آپ کو ونیا ہے کوئی رغبت نہ تھی' بلکہ آپ ایک زاہد سے' مضرت

امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ "خدا کی قتم میں جھوٹ نمیں بولا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے جھے پیدا کیا ہے میں جھوٹ نمیں بولا

اور میں نے دنیا کو دنیا کی خاطر بھی ترک نہیں گیا' اور میں جانتا ہوں آپ کا کیا ارادہ ہو ' مامون نے پوچھا' "میرا ارادہ کیا ہے" آپ نے فرمایا اگر مجھے امان ہو تو میں بتا دول' اس نے کما "ہاں بھے امان ہے۔ " آپ نے فرمایا "میرے لئے ولی عمدی کی پیش دول' اس نے کما "ہاں بھے امان ہے۔ " آپ نے فرمایا "میرے لئے ولی عمدی کی پیش کش کے پیچھے آپ کا ارادہ میں ہے کہ جب میں مید ولی عمدی قبول کر لوں تو لوگ کمہ اشھیں کہ علی بن موسی الرضا کو دنیا ہے ہے ر فبتی نمیں تھی' اب تک تو اس میں دنیا داری نمیں تھی' اب تک تو اس میں دنیا داری نمیں تھی' اب تک تو اس میں دنیا داری نمیں تھی' اب تک تو اس میں دنیا داری نمیں تھی' اب تک تو اس میں کہ جس وقت اسے ولی عمدی کی پیش کی داری نمین گئی تو انہوں فورا" قبول کر لی اس طمع کے ساتھ کہ وہ خلافت تک پہنچ جا کمیں گئی تو انہوں فورا" قبول کر لی اس طمع کے ساتھ کہ وہ خلافت تک پہنچ جا کمیں

مامون کو پاک امام کی ان باتوں سے جو اس کے دل کے جمید کو تشت از بام کر رہی تھیں بڑا غصہ آیا کہنے لگا آپ بیشہ میرے سامنے ایس ناخوشگوار باتیں کتے رہتے ہیں جو جھے ناپند ہوتی ہیں اور میری قوت و طاقت سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں میں الله كى متم كها كے كه رہا ہوں كه اگر آپ نے ولى عمدى كى ميرى پیش كش كو محكرا دیا' تو میں آپ کو اس کے قبول کرنے پر مجبور کر دول گا۔ پھر بھی اگر آپ نے قبول شیں کیا تو آپ کی از اول گا۔ یمال پر پاک امام نے فرمایا کہ میرے خداوند عن جل ۔ بھے بالکل ٹھیک منع فرمایا ہے کہ میں خود اپنے باتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دوں' اگر آگی نیت یہ ہے کہ آپ کی پیش کش قبول کرنے پر آپ مجھے تش كر ۋاليس ك توجو آپ كا دل چاہتا ہے اى كو پورا كريں۔ يس تو ول عمدى كو اس شرط پر قبول کروں گا کہ میں تھی گو امارت اور حکومت پر متعین نہیں کروں گا۔ اور ند بی کسی فخض کو معزول کرون گا۔ اور ند بی کسی رسم اور سنت کو ختم کرون گا۔ اگر دور بی سے بچھ سے کمی معالم میں مشورہ کیا جائے گا تو میں ان کو ضرور اپنے مشورے سے آگاہ کرول گا۔" مامون نے ولی عمدی کی پیش کش کی اور حضرت امام باك نے مجورا" ولى عمدى كو قبول كرليا۔

# (پاک امام کے خلاف سازش)

محاوہ روایت کرتی ہیں کہ ہیں نے ایک دن کیا دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ آپ کے اور مامون کے گرد جمع ہو گیا اس غرض سے کہ وہ پاک امام کو ولی حمدی سے اثار دیں۔ میں نے آخضرت کو دیکھا کہ وہ مامون سے کچھ کھہ رہے ہیں۔ پاک امام نے فرمایا۔ میں نے آخضرت کو دیکھا کہ وہ مامون سے پچھ کھہ رہے ہیں۔ پاک امام نے فرمایا۔ اے میرے بھائی ' چھے ولی عمدی کی حاجت خمیں ہے۔ اور میں وہ بھی خمیں جو گراہوں کی جماعت کو اپنا زور بازہ قرار دے اور ان سے مدد مائے۔ رادی کمتا ہے کہ اس دوران میں نے آپ کے دائمیں بہت کی طرف ایک شیر دیکھا جو ان لوگوں پر جو آپ کے بائمی جانب تھے ' تملد کرنے کے لئے بے جین نظر آ رہا تھا۔

اس سے بڑی سازش جی وقت فضل بن سل نے پاک اہم رضا علیہ السلام کی ضدمت میں حاضری دی وقت فضل بن سمام بن عمر بلکہ ایک قول کے مطابق بشام بن ابرائیم بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اور جس وقت ان کو پاک امام کے حضور شرف باریابی نصیب ہوئی تو فضل نے آنحضرت کی خدمت میں عرض کیا میں آپ کے ساتھ نمائی میں ملاقات کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ باکہ بیں ابنا پوشیدہ راز آپ شنائی میں ملاقات کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ باکہ بیں ابنا پوشیدہ راز آپ کے مبارک حضور میں عرض کر سکوں۔ میری خاطر مجلس سے اٹھ کر تعائی میں آبائیے گا۔ بھر فضل نے اس حلف نامے کو نکالا جس میں یہ تحریر تھا کہ اگر آپ اس عمد گا۔ بھر فضل نے اس حلف نامے کو نکالا جس میں یہ تحریر تھا کہ اگر آپ اس عمد نامے کے خلاف کام کریں گے تو آپ کی ذوجہ آپ پر طلاق ہو جائے گی۔ اور آپ نامے کے سارے غلام خود بخود آزاد ہو جائیں گے اور آپ ایسے گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے دور آپ ایسے گناہ کے مرتکب ہو جائیں

یہ عمد نامہ پاک امام کودکھانے کے بعد دونوں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ صلح ہم اس غرض سے آپ کی بارگاہ میں پنچ ہیں ماکہ ہم حق و صداقت کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ کوفکہ ہم جانتے ہیں کہ خلافت و امارت سب پھرا آپ کا آپ ہے اور اس پر حق فقط آپ ہی کا ہے۔ اور جو بات ہم زبان پر لا رہے ہیں اس پر ہمارا

ول اور زبان دونول متفق ہیں۔ اور جو چیز ہم زبان پر لا رہے ہیں اگر وہ حارے ول کی بات سیں ہے تو ہارے غلام سارے آزاد اور ہماری بیویاں سب طلاق ہو جائیں اور ٣٠ هج باپياده جم پر داجب مول-يس بم اس بات پرتفق برگفت كم مامون كوقتل كريك خلافت آب كے حوالے كردي اس طرافقے سے اس كاس آب كا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نے انکی باتوں بر توجہ مزدی اور مزی ایٹے انکوکوتی ایمیت دی بلکرم ونوں پر لعنت کے کوائنس تود المار مركز اليرقر ماما مكفر عا النع في فلو يكون لكما سلامه ولا لى ان وضيت بما قلتما" تم دولول لے کفران نعت کیا ہے اور اس وجہ سے آپ کے لئے کوئی سلامتی نہیں نیز بھے بھی سلامتی نہیں اگر میں اس پر راضی ہو جاؤں۔جو آپ دونوں نے ابھی ابھی مجھے بلاما ہے جب ففل و بشام نے یہ جواب سنا تو وہ سمجھ گئے کہ ان سے غلطی ہوتی ہے انہوں نے حضرت اہام کی خدمت میں عرض کی۔ ہماری میہ خواہش تھی کہ آپ کی آزمائش كرال - امام رضا عليه اللام ف فرايا "كذبتما قان تلو بكسما على ما اخبر تما في الا انكما لم تعبد انى وكما اودتما" تم وونول نے جھوٹ بولا اور تم نے جو مجھ مجھے كما اس میں تمہارے دل اس بات پر متفق ہیں اور ای پر تمہارا عقیرہ بھی ہے الکین تم نے جب مجھے اینے ساتھ ہم آہنگ نہ پایا تو آپ نے اس ساری بات کو آزمائش کا عنوان قراردما اوس جراز تهارے ساتھ متفق تسین ہوں۔ جب وہ دونوں پاک امام کی ہاتیں من کر ناامید ہو گئے تو وہ پاک امام کی بارگاہ مبارک سے باہر آئے وف و ور ے سیدھا مامون کی خدمت میں پنچ اور کہنے لگے ''اے امیرالمومنین ہم حضرت امام رضا عليه السلام كى خدمت مين حاضر موئ تق اور جم في علما كد ان كى آزمائش كرين الد آپ كے بارے ين جو بات ان كے ول ين شال ب اس سے باخر مو جائمیں ہم نے انہیں یہ باتیں کہیں اور انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا۔" مامون نے یہ سب کھے من کر کھا۔ آپ پاک امام کے خیالات سے بوری طرح آگاہ ہوئے۔ جس وقت فضل و بشام بابر چلے گئے أو سركار امام رضا عليه السلام مامون سے ملاقات كرنے تشریف کے گئے اور ان سے تنائی میں باتیں کیں۔ اور جو کھے بھی ففل و بشام نے

المخضرت سے کما تھا وہ آپ نے مامون کو بتا دیا۔ پھر آپ نے مامون پر امر کیا کہ وہ ان دونوں کی شرارت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ بنب مامون نے آمخضرت سے میر حکایت سیٰ۔ نو اس نے جان لیا کہ جو کچھ پاک امام کمہ رہے ہیں وہ بالکل کی ہے۔ اور اس طرح سے مامون ان دونوں کے ارادوں سے باخر ہو گیا۔ ناسخ المترا رائخ جازا ا

#### (اعتراض اور اس كاجواب)

سید مرتضی علیہ الرحمت نے اپنی کتاب حمنزیند الانبیاء میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ پاک امام رضا علیہ السلام نے مامون کی ولی عہدی کو کیوں قبول کیا اس لئے کہ یہ حتی اس سلط کے دیں محتی اسروسی کے کہ یہ ابہام امردین سے معلق ہے اہمام امردین سے متعلق ہے امامت سے نہیں۔

تواس کا جواب ہے دوں گاکہ شوری ہیں امیرالمومنین علیہ السلام کی شرکت کے بارے ہیں ایک بات ذکر کی گئی ہے اور وہ ہے کہ جو گوئی بھی جن رکھتا ہو' تو اس ہے جن کا ظہور ایوں ہو گاکہ خود جن جس سبب کی بناء پر اور ہر طرف ہے جیے بھی ممکن ہوا۔ اس صاحب جن کے ساتھ متوسل ہو جائے گا۔ خصوصا" اس جن کی وجہ ہے اس کوئی 'نگیف پنچ' تو اس وقت اس جن کے ساتھ طاپ کی تلاش اس پر واجب قرار پا جائے گا' اور امامت کے کام میں مخل اور تصرف وہ جملہ چیزیں ہیں کہ امام رضا علیہ باللام اپنے گرامئی القدر آباؤ اجداد ہے سلطہ وار امام اور ستحق وائیت ہے۔ پس جب وشمنوں نے ان کا بیہ تنظیم شدہ جن ان سے چھین لیا اور حضرت کو اپنے اس جن سے دور کھا اور یمی نہیں بلکہ امام پاک کے لئے انہوں نے دوسری راہ مقرر کی اور امام ہے کہا کہ آپ اس امر ولی عمدی بین تصرف کریں تو اس طرح سے حضرت رضا علیہ السلام پر بیہ واجب ہو گیا کہ وہ اس ولی عمدی کی پیش کش کو قبول کر لے رضا علیہ السلام پر بیہ واجب ہو گیا کہ وہ اس ولی عمدی کی پیش کش کو قبول کر لے رضا علیہ السلام پر بیہ واجب ہو گیا کہ وہ اس ولی عمدی کی پیش کش کو قبول کر لے ناکہ وہ ول عمدی کی پیش کش کو قبول کر لے بھی دور کیونکہ سارے ولائل استحقاق امامت حضرت رضاعلیہ السلام میں کمی فتم کی شک

و شبہہ کی گنجائش موجود نہیں۔ اور شاید دو سری جت بھی جو آمخضرت نے اپنائی۔ وہ تعفیر ہے۔ کیونکہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں اینے آپ کو ہلاکت میں شمیں ڈالوں گا۔" علامہ مجلسی اعلی اللہ مقامہ فرماتے ہیں اس لئے کہ تمام توگوں کو معلوم ہو جائے اور جاری خلافت سے ناامید اور مایوس نہ ہوں اور ساتھ ہی وہ سے بھی جان لیس کہ جارے مخالفین بھی ماری حق خلافت کو تعلیم کرتے ہیں اور وہ اسے مارا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ اخمال رکھتے ہیں کہ بیر تشیم رواصل ایک پوشیدہ مصلحت ہے لینی جس طرح کے المارے جد امیر المومنین علیہ السلام نے شوری میں شمولیت قبول کی مقید ماری قبولیت ولی عهدی بھی پوشیدہ مصلحوں سے خالی نہیں۔ رائاسنے التو ارکے بطار ۱۲) ترقم الثمار

وریاؤں کا یانی ندی میں ساخیں سکتا جب تو اولیاء اللہ کے کامول کی حکمت نہیں جانیا تو پیمر کسی طرح بھی اپنی عقل کو پر تر نہ مجھ جب تو ایک بالاب کے پانی کے بار کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو پر تر کر کارم کے بانی کو اپنے چھلنی سے کیسے اٹھائے گا؟ جب تو دقیق (گرے) را زوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا

تو پھر داناؤں سے ان رازوں کے جمید سمجھنے کی کو شش کر

(أمام یاک کو مامون نے کیوں شہید کیا)

محمد ابن سنان کہنا ہے کہ میں خراسان میں اپنے آقا و مولا حضرت علی ابن موی الرضا کی خدمت میں حاضر تھا' اس وقت ماسون پاک امام کے وائیں طرف جیٹھا ہوا تھا۔ پیر اور جمعرات کو اس مخصوص وقت عام اوگول کو ملاقات کی اذن عام تھی۔ یک وفت تھا ك ايك آدى جس كے چرے ير زميرك آثار صاف نظر آ رہے تھے كو وہال اليا كيا" وہ ایک صوفی تھا۔ لوگوں نے مامون کے سامنے عرض کیا کہ اس آدی نے چوری کی ہے۔ مامون نے تھم ویا کہ اس کو ہارے پاس مجلس میں لے آؤ۔ جب اے حاضر کیا گیا' مامون نے اس کی طرف ایک تظر دیکھا' مامون نے کیا دیکھا کہ اس آدی کی پیشانی سے نہد و مجود کے آثار نمایاں ہیں۔ اے تخاطب ہو کر کھا' آپ کے چرے پر کیا بی خوبصورت نشان ہے اور یہ نشانی مجدول کی ہے' اس سچے چرنے کے ساتھ آپ نے فریب ویٹ والے کی طرف متوجہ ہو کر چوری کی؟ اس آدی نے جواب ویا ہیں نے فریب ویٹ والے کی طرف متوجہ ہو کر چوری کی؟ اس آدی نے جواب ویا ہیں نے المجار ہو کر چوری کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ ہمارے تشلیم شدہ جن خمس و فینے کے راستے ہیں آئے یا دشاہ قومائل ہو گیا ہے۔ مامون نے کما خمس اور نئے میں تہمارا حق کرتا ہے؟ اس چورٹرنے جواب ویا اللہ عزد و جل نے خمس اور نئے کو چھ حصوں ہیں کتنا ہے؟ اس چورٹرنے جواب ویا اللہ عزد و جل نے خمس اور نئے کو چھ حصوں ہیں کتنا ہے؟ اس چورٹرنے جواب ویا اللہ عزد و جل نے خمس اور نئے کو چھ حصوں ہیں کتنا ہے؛ اللہ تعالے نے قرآن ہیں فرمایا ہے

واعليها ثما عنت حص شنيٌّ فان للنشاء وللوسول خمسيه ولذى القوبي والبتاسي و المساكين و ابن السبيل ان كنتم استم بالله و ما انزلنا على عبدنا بوم الفرقان يوم التقی العجمان" (انفال ١٨) آپ جان ليس كه جو نغيمت آپ ك باتھ آجائے وہ مال فدا ہے اس کا پانچواں حصہ رسول خدا کے لئے۔ یاک رسول کے اہل قرابت کے لئے اپنیموں مسکینوں کے لئے اور مخابوں کے لئے ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس خرج كرنے كے لئے كوئى رقم نيس اكر آپ الله ير ايمان ركھتے بيں اور جو كچھاللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس روز پر ایمان رکھتے ہیں جس روز کرآپ جمع ہو کر ایک دو سرے کا دیدار کریں گے اور ای طرح نے کو بھی الله تعالے نے چھ حصول میں تقیم کیاہے۔ صا اختاع الله علی وصولہ من اہل القری فلله و للرسول و لذي القربي و البتاسي و المساكين و ابن (سيسلكي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم جو كچھ اللہ تعالے اپنے پنيمبركے لئے بھيج شركے لوَّوں كى طرف سے تو وہ مال خدا اور اس کے رسول کے لئے ہے اور قرابت داروں کے لئے 'تیمول اور بے نواوں کے لئے اور ان کے لئے جن کے پاس سفر کا خرچہ ختم ہوگیا ہوآکہ وہ مال رکھنے والوں کی تھی طرح بھی مختاج ند رہیں۔

پھراس آدی نے کہا کہ اب جبکہ میں مخاج ہوں آپ نے میرے حق کو کیوں روک رکھا ہے۔ میں مسکین بھی ہوں' مختاج بھی اور حامل قرآن بھی۔

مامون نے کہ کمیا کیا میں تساری افسانہ طرازی کی دجہ سے تسارے اوپر چوری کرنے کے لئے حدود جاری نہ کروں' اس صوفی مرد نے جواب میں کما "مب سے پہلے حدود اسپنے اوپر جاری کرد اور اسپنے آبکر پاک و صاف ایک اس کے بعد دو مروں کو پاک کرنے کی فکر کڑے پہلے اللہ کے حدود اسپنے اوپر جاری کر اس کے بعد دو مر دل پر جاری کر اس کے بعد دو مر دل پر جاری کر اس کے بعد دو مر دل پر جاری کر اس کے بعد دو مر دل پر جاری کر اس کے بعد دو مر دل پر جاری کر اس کے بعد دو مر دل پر جاری کر اس کے بعد دو مر دل پر جاری کر۔ "مید من کر مامون نے حضرت انی الحق مرکار امام رضا علیہ السلام کی طرف درجوع کیا اور عرض کیا کہ "نیہ آدی کیا کہ رہا ہے"

حفرت نے فرمایا یہ کد رہا ہے کہ میں نے بھی چوری کی ہے اور مامون نے بھی چوری کی ہے۔ یہ سن کر مامون او برا عصر آیا اور صوفی آدی سے محف لگا۔ اللہ کی فتم کھا کر کتا ہوں کہ بیں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ سونی نے جواب دیا کیا تو میرا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے اس صورت میں کہ تو میرا غلام ہے۔ مامون نے کما "جھھ پر وائے ہو تو کیے ك ربا ب ك ين جرا غلام موكيا مول-" صوفى في جواب ديا- "اس طرح س ك تیری مال کو تیرے باپ نے خریدا' اور رقم اس کے بدلے مسلمانوں کے بیت المال مست اواکی۔ "اس طرح تو ہر مسلمان کا زر خرید غلام بن گیا ہے۔ جمال جمال بھی مشرق و مغرب میں مسلمان رہتے ہیں تو ان کا غلام ہے۔ اس وقت تک کہ مجھے آزاد کر دیا جائے۔ اور میں نے ابھی تھے آزاد سی کیا۔ خس وصول کرنے کے بعد تم نے آل رسول کو ان کا حق اوا شیں کیا۔ اور جارا حق ہمیں بھی شیں دیا۔ اور دوسرے لوگ جو میری طرح مختاج ہیں ان کا حق بھی تونے اوا نہیں کیا۔ میرے دو سری دلیل یہ ہے کہ خبیث اور نایاک بیا تونیق نمیں رکھتے اور ندی حق رکھتے ہیں کہ وہ اپ آپ سے ناپائ کو دور کر دیں۔ میری تیسری دلیل یہ ہے کہ جس پر خود حد لازم آ ماہے اسے وو مرے پر حد جاری کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چا ہے تو یہ کہ پہلے خود اس پر حد جاری کر دیا جائے گاکہ اے خود پہلے سزا مل جائے اور اے بورا کر لے۔ اس کے

بعد اگر وہ چاہتا ہے تو دو سرے رحوحاری کرے۔ لیکن کیا تم نے خدائے تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کو نمیں شا' جس میں پاک رب جلیل فرما آ ہے۔ "اتا موون الناس المبلو وتنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعلقون" ارب تم رو مرول كو تو نيكي کی دعومت دیج ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ حالانکہ تم اللہ کی کتاب روضة و- بحلاتم عقل علم كيون نيس ليت (سورة بقره) مامون نے حضرت رضا علیہ السلام پر نگاہ ڈالی اور عرض کرنے لگا "اس محض کے ما العامين أب كاك خيال مع معضرت في فرما يا "خداف ذوا لجلول فيصرت مركار محدالسول لله معة ولي " الله كليلية برطبى داخ مجست ( ليليس) موتوديس سوك العام أيت ١٣٩ شوكة ووالجلال نے اپنی لومیت افرامت مبعلال کے تبوت محف محت مقرکے جن عے ذریعے وہ نادانوں کو ان کی نادانی سے آگاہ کرنا ہے۔ مین اس طرح جیسے وہ ایک عالم کو علم و دانائی عطا فرما یا ہے۔ نیز ونیا اور آخرت رونول کا وجود جمت کے وجود کا جوت ہے اور یہ آدی میں دلیل لے کر آیا ہے۔ یہ من کر مامون نے اس صوفی محص کو آزاد کرنے کا تھم دیا اور خود تنمائی میں چلا گیا۔ اور حضرت رضا علیہ السلام کو شہید کرنے کا طریقہ سوچے لگا۔ انجام کار مامون نے اپنے منصوبے پر عمل کیا اور سرکار امام رضا علیہ السلام کو انگور میں ذہر کھلا کر شہید کردیا۔ اور ساتھ ہی فضل بن سل اور شیعیان رضا علیہ السلام کے ایک گروہ کو بھی شہید کر ڈالا۔

﴿ ﴿ إِياصَلَتَ سَرِكَارَ المَامِ كُو شَهْدِكُرِفَكِ مَامُولِ فَكُ مَصُوبِ بِرِ سَ بِرُدَهِ الْحَاقَ آبِ ﴾
احمد بن على انصارى كمتا ہےكو ميں نے اباصلت سے بوچھاك آخر كس وجہ سے مامون نے حضرت المام رضا عليه السلام كو قتل كرنا گوارا كيا 'كيونك بظاہر تو وہ پاك المام سے بيرى محبت سے چيش آئ تقال اور ان كا برنا احرّام كرنا تھا۔ اور اس نے اپنى لڑكى پاك المام سے منسوب كى تھى اور آپ كو اپنا ولى عمد بھى مقرر كيا تھا۔ بيد من كر ابا صلت فام سے اس پوشيدہ راز سے بول بردہ اٹھايا كہنے لگا۔ "مامون اس وجہ سے سركار المام كى بيرى قدر و منزلت كرنا تھاكہ اسے سركار المام كے علم و فضل و كمال كا برنا اعتراف تھا۔ بيرى قدر و منزلت كرنا تھاكہ اسے سركار المام كے علم و فضل و كمال كا برنا اعتراف تھا۔

اور آپ کو اپنا ولی عمد اس لئے مقرر کیا ماکد لوگوں کو بند باور کرائے کہ حضرت امام دنیا کی طرف ماکل ہیں اور وہ ونیاوی عمرانی چاہے ہیں۔ اللہ اس وجہ سے پاک امام لوگوں کی نظروں سے محر جائیں اور ان کی نظروں میں ان کی عظیم مخصیت چھوٹی ہو کر رہ جائے۔ جب اس نے دیکھا کہ ایا کرنے کے بعد مجی وہ پاک امام کو لوگوں کی تظروں بین نہ ارا سکا ماسوائے اس کے کہ لوگوں کی تظروں بیں مامون کے اس سلوک کے بعد یاک امام کی قد و قامت اور برے حمی اور وہ عوام کا ہیرو بن گیا۔ اور لوگ پاک المام کے فضل و کمال پر اور زیادہ فریفت ہو گئے۔ تو مامون نے دوسرا منصوب بنایا۔ اور بوے بوے علاء کو پاک امام ت مناظرہ کرفے کے لئے مرد کیا ۔ اے بقین تھا کہ علاء پاک امام کو مناظرے میں محکست دیدیں کے اور اس طرح وہ پاک امام کو عوام کی نظروں ے گرانے میں کامیاب مو جائیں گے۔ اور اس طرح پاک امام کی کمزوریاں بھی علاء اور عوام کی نظرون میں تمامان برماتیں کی سنانج علماء برودفساری مجوس سارہ پرست ہندو علاء علی وهري اور ملمان سب خالف علاء نے بردہ چڑھ كرياك الم س دربار مامون میں سی سی سامنے زیروست مناظرہ کیا لیکن رب ذوالجلال کی فضل و کرم سے یاک امام سے سب فکست کھا گئے۔ وقفے وقفے سے دہاں پر موجود لوگول نے بہ آواز بلندي نعرے لكانے شروع كر ديئ كه خدائے عظيم و قدير كى فتم كه حضرت رضا عليه السلام مامون کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق جی امون کے خررسانوں نے اس تک یہ خبریں پنچا دیں 'جس پر وہ برا پریثان ہوا' اور سخت غصے کی حالت میں اس نے ہارے قل کا یوں منصوبہ بنایا کہ ہمیں زہروے کر ظلم و جور سے بلاک کروے اور اس طرح مارے فق ش وہ ظلم وستم كا ارتكاب كرے۔"

بحار الانوار كے جلد ٣٩ يس درج ہے كہ مامون فے مرو بس أيك پر شكوہ اجلاس بلايا اور اس اجلاس بلايا اور اس اجلاس بل بين بيت بيت فقيم، قاضى اور علماء كو دعوت دى گئى۔ جن كم سائے مامون فے يہ آيت پرجى۔ "هم او وثنا الكتلب اللين اصطفينا من عبلنا" كم او چھا۔ "اس آيت بيس عبادنا ہے كون مراد بيں۔ علماء فے جواب ديا۔ اس سے مراد بيں۔ علماء فے جواب ديا۔ اس سے مراد

امت پیغیر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے۔ یہ س کر مامون نے اپنا رخ حضرت رضا علیہ السلام کی طرف کیا۔ اور کما۔ "آپ کیا فرماتے ہیں؟" حضرت نے فرمایا۔ "عبادنا سے مراد عشرت اور ذریت طاہرہ چماردہ معصوبین علیم السلام ہیں۔" مامون نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ حضرت نے جواب میں قرآن کرتم کی گئی آئیتی اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور معصوبین علیم السلام کے کئی روائیتیں بطور دلیل پیش صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور معصوبین علیم السلام کے کئی روائیتیں بطور دلیل پیش کیس۔ جنمیں س کر مامون اور پورا مجمع جھوم اٹھا اور سطمئن و خوش ہو گیا۔
کیس۔ جنمیں س کر مامون اور پورا مجمع جھوم اٹھا اور سطمئن و خوش ہو گیا۔

## ہم ذریت طاہرہ اور عام انبانوں میں کیا فرق ہے؟

سید مرتفیٰ نے کتاب "عیون و محاس" میں شخ مفیدعلیہ الرحمتہ سے روایت کی ہے کہ
جب حضرت رضا علیہ السلام مامون اور اس کے افکر کے ساتھ مروسے خراسان آرہے
تھے داستے میں مامون نے حضرت رضا علیہ السلام سے سے سوال کیا۔ "اے میرے پچا
داو بھائی۔ میں نے اپنے اور آپ کے نسب کے بارے میں جب خیال کیا تو اس بھیجہ
پر پہنچا کہ ہم دونوں کا نسب ایک ہی ہے۔ کیونکہ ہم دونوں کا شجرہ نسب حفرت
عبدالمطلب پر جا ماتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ شعیان (مقیم عمراوی ) آپکا مے صدود مساب
اس مرام کرتے ہیں جبکہ ماداوہ استفداح اس میں کرتے ؟

حضرت نے قرایا۔ تنہیں اللہ تعالیا کی متم دے کر کھ رہا ہوں اے امیرالموسین!کہ اگر ابھی رسول کریم اچانک یمال ظاہر ہو کر آپ سے بیہ فرمائش کریں کہ اپنی بیٹی کا فکاح میرے ساتھ کروا دیں۔ تو کیا آپ پاک تیفیر کی بیہ بات مان لیس کے یا نہیں؟ مامون نے جواب ویا سجان اللہ میری بیٹی کا فکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مامون نے جواب ویا سجان اللہ میری بیٹی کا فکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ تو میرے لئے بیشہ بیشہ کے لئے مرابیہ افتحاد بن کر رہے گا۔ اور ای لئے میں برئی خوشی اور برے شوق سے جنور پورنور کی اس خواہش یاک کو بورا کر دون

\_8

حضرت نے فرمایا کہ پاک رسول مسلم مجھ سے یہ فرمائش نہیں کریں گے اور اگر مجھ سے یہ فرمائش نہیں کریں گے اور اگر مجھ سے یہ فرمائش نہیں کریں گے و آپ کی تو آپ کی اولاد ہیں۔ مامون پر بیہ من کر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ بزرگوں کے سامنے نیز اپنے حاکموں کے سامنے سخت شرمسار ہوا۔ اور نتیجہ بیس آنحضرت کے درپ آزار ہو گیا اور انتجام کار حضرت رضا علیہ السلام کو شہید کر بیا۔ " دے وہ سفحہ ۱۸۸)

## (0/3.

بحار اور تحفظ الرضوب میں صفحہ الرب مرقوم ہے کہ مامون نے فضل بن رہے ہے کہا کہ آج رات کو حفرت رضا علیہ السلام کو جیل خانے سے باہر لاؤ۔ اور اسے خونخوار جانور انسیں بلاک کر دیں۔ جانوروں والے زندان کے اندر ڈال دو تاکہ خونخوار جانور انسیں بلاک کر دیں۔ فضل کہنا ہے کہ یہ بن کر میں نے مامون کی بری منت ساجت کی کہ وہ یہ تھم دینے نصل کہنا ہے کہ یہ ن کر میں نے مامون کی بری منت ساجت کی کہ وہ یہ تھم دینے سے باذ آ جائے۔ لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بلکہ اس نے جھے کہا کہ میں اللہ تعالے کی فتم کھا کر تنہیں متعبہ کر رہا ہوں کہ اے فضل اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں خود متہیں خوفور جانوروں کے بھاڑ میں بھینک دوں گا۔

دربان نے کما کہ میں جناب رضاعلیہ السلام کے پاس پنجا اور مامون کا پیغام انہیں پنجایا۔ سرکار کہنے گئے کہ میں مسرکا را معدمیت کی بارگاہ سے اس معاطے میں اپنی مدد چاہتا ہوں۔ اور تجھے جو کما گیا ہے اے بجا لاؤ۔ یہ سن کر میں پاک امام کو لے جاکر ای جگہ بھینک آیا جمال پر چالیس خونخوار جانور موجود تھے۔ اور خود آنسو بمانا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ جب آدھی رات گزری تومامون کا خادم میرے باس یہ کہنے آیا کہ تہیں خلیفہ طلب کر رہا ہے۔ یہ سن کر بری تیزی سے مامون کے پاس پہنچا اے دیکھا

کہ بہت بریشان اور سخت فکرمند ہے۔ میں نے سبب بریشانی وریافت کی تو کہنے لگا۔ میں نے برا ہولناک خواب دیکھا ہے کہ مجھ پر وحشت طاری ہے اور میرا بدن کانپ رہا ہے۔ میں نے بوچھا جناب اس خواب کی تفصیل کیا ہے۔ جس کے سب آپ اس قدر پریشان ہیں۔ خلیفہ کنے لگا۔ "خواب میں ایک گروہ کو دیکید رہا ہوں جو نگی تلوارس لتے میرے اور حملہ کر رہا ہے۔ ان کے ورمیان ایک نورانی فخص بھی موجود ہے۔ جو یہ آیت طاوت کر رہا ہے۔ "ھل عسیتم ان تولیتہمان تفسدوا و تقطعوا او حلمكم" كياتم اس ارادے كے قريب جا پنچ كد ميرى زمين ميں فعاد برياكد اور ا پنے قریبی رہنے کو قطع کر دو۔" یہ سورہ پڑھ کر اس نورانی مخصیت نے اپنا رخ مجھ ے موڑ لیا اور میں خوف زوہ ہو کر بیدار ہو گیا۔ لیکن میں اس خواب کا مطلب شیں سمجها كم مطلب كيا ہے؟ ميں نے جواب ويا۔ جناب ميں اس خواب كے مطلب كو سمجھ گیا ہوں۔ مامون بنے یوچھا کیا مطلب۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے تھم دیا تھا ک حضرت رضا علید السلام کو باغ میں خونخوار جانوروں کے ورمیان پھینک آؤ۔ چنانچہ میں نے آپ کے اس تھم پر عمل کیا۔ اس پر مامون نے فورا" کما تم پر لعنت ہو کیا تم تے اس کام کومرانجام ویدیاریں نے جواب ویا بال میں نے ایا بی کیا ہے۔ مامون نے کها جلدی جاؤ اور دیکھے آؤ کہ وہاں کیا ہوا۔ یہ من کر میں نے مثع اور چراغ اٹھایا اور اس طرف چل برا' وہاں چنج کر میں نے کیا دیکھا کہ حضرت رضا علیہ السلام مصورف عبادت بین اور سارے جانور احزاما" چاروں طرف اینے سر جماعے مودب کوئے ہیں' میں بیہ منظر و کیچہ کر فورا" واپس لونا اور مامون کو سارا ماجرا سنا دیا۔ لیکن اے یقین نه آیا اور فورا" انکه کر این م تکھول سے مید منظر دیکھنے کے لئے چل یزا۔ جب وہاں پنچا اور سب کھ اپنی آ کھوں سے دیکھا کہ پاک امام مصروف عبادت میں اور وحشی جانور جارول طرف سر جماع کرے ہیں جب مامون کی نظریاک امام پر بری تو اس نے کما "اے میرے بھا کے بینے! آپ یو میرا سلام۔ حضرت نے سلام کا جواب دیا۔ مامون نے عذر خواہی کی اور اپنی اس غلطی کی معافی ما تگی ٔ اور پھر کیا دیکھا کہ خوتخوار

جانور آنخضرت کی گردن مبارک کو بوسہ دے رہے ہیں۔ آپ کا احرام کر رہے ہیں۔
اور کے بعد دیگرے آنخضرت کے ساتھ معانقہ کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مامون بے حد پریشان ہو گیا اور حضرت رضا علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہوا یہ افقتیا س خطوشتی علی السلام کے قتل پر آمادہ ہوا یہ افقتیا س خطوشتی علی السلام مناقب این شر آشوب میں لکھا ہے کہ جب فضل بن سمل اپنا امان نامہ لے کر امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آگہ حضرت اپنے و سخطوں سے اسے مزس فرما دیں 'اس کی خدمت میں موقی۔ جس پر اس کے دل میں کدورت اور کیا دیر اس کے دل میں کدورت اور کینہ بیدھ گیا 'اور وہ جاکر مامون کے سامنے آنخضرت کی برائی اور فیبت کرنے لگا 'اور بغداد میں اپنے داعی (نائب) کو لکھا کہ وہ ابراہیم بن مہدی کی بیعت کرے۔
بغداد میں اپنے داعی (نائب) کو لکھا کہ وہ ابراہیم بن مہدی کی بیعت کرے۔

يا معشر الاغبار لا تقنطو خذو عطايا كم ولا تسخطوا مسوف بعطيكم جيشه يلذها الامر ذوالا شمط والميعديات لقوا دكم لا تدخل الكيس ولا تربطه تهكزا يرزق اصحابه خليفه مصفحه بربطه

شاعر وغیل مندرجہ بالا اشعار میں ابراہیم بن مهدی کے کردار پر روشنی ڈال رہا ہے خاص کر ایسے موقع پر جب لوگوں نے خلافت کے نام پر اس کی بیعت کی۔ شاعر اس کا خداق الزاتے ہوئے اکمشاف کر رہا ہے کہ "اے حینو نا امید نہ ہو' اور اے مال و متاع سے مجت رکھنے والے ساہ' خوف ذدہ نہ ہوں' جلدی نہ کریں' اپنی قدر و قیت کو پہچائیں' بہت جلدی خلیف آ جا کیں گے۔ اور سفید رنگ کنیزیں حمیس بخش قیت کو پہچائیں' بہت جلدی خلیف آ جا کیں گے۔ اور سفید رنگ کنیزیں حمیس بخش دیں گئے ناکہ آدہ خط نوجوان اور سفید و ساہ چروں کے مالک ساہ ان حسیناؤں سے لؤت اندوز ہوں۔

پھرائے علی بھر ایک اور ماہ رو کنیزیں وہ تممارے افسروں کو بخش دے گا تاکہ وہ سارے اس کے تاکی فرمان رہیں۔ لیکن آپ کے تجوریوں کووہ شرفیوں سے نہ بھر سکے گا۔ اور یہ خلیفہ بیشہ اپنے ہم نشینوں کو ای رنگ میں نواز تا ہے۔ اور اس خلیفہ کا مصحف

جنك و رباب اور دو سرك الات لو و احب بين-

دعمل بن علی نے ای مناسبت سے کہ خلیفہ ابراہیم بن میدی ہیشہ ساز و نوا 'شراب اور خوبصورت کنیروں کے جھرمث میں رہتا تھا نے باقاعدہ اشعار کی صورت میں آریخ کو محفوظ کیا ہے۔

المختصر جب ابراہیم بن مهدی کی خلافت کی خبر مامون کو پنجی تو وہ فورا "سمجھ گیا کہ بید سبب کچھ فضل کی حیلہ سازی اور چکر بازی سے ظمور پذیر ہوا ہے۔ بجائے اس کے کہ مامون ان حارے حالات کا جائزہ لے اور انسیں سمجھنے کی کوشش کرے' اس نے فوری طور پر حضرت امام رضا علیہ السلام کو قتل کرنے کا تھم جاری کیا اور بالا آخر اس نے حضرت دضا علیہ السلام کو زہروے کر شہید کردیا۔

ابن بابویہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ جس وقت مامون نے آخضرت کو اپنا ول عمد مفرر کیا ' فؤ فضل بن سل کو اس کی خربموئی وہ خاندان برا مکہ کا پروردہ تھا ' اس کے ول میں آنخضرت کے لئے عداوت اور دھنی اور کینہ بھرا برا تھا۔ یہاں تک کہ آہستہ آہستہ مامون کو سرکار امام رضاً علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کیا۔ المخ التواریخ جلد 11۔

بحار الانوار کے جلد ٢٩ میں مرقوم ہے کہ نیٹا پور سے مامون کے نام ایک خط آیا جس میں لکھا تھا کہ ایک مجوی نے اپنی وفات کے وقت سے وصیت کی کہ میرے مال و متاع کو میرے بعد فقراء میں تقتیم کیا جائے۔

نیٹا پور کے قاضی نے فیصلہ دیا کہ اس مال و متاع کو مسلمان فقراء میں تقتیم کرنا چاہئے۔ جس پر مامون نے کئی قاضیوں کو بلایا "انہوں نے بھی نیٹا پور کے قاضی کی طرح فتوی دیا کہ اس مال کو مسلمان فقیروں میں تقتیم کیا جائے۔

مامون نے بالا آخر تحضرت رضا علیہ السلام سے پوچھا، حضرت نے جواب ویا کہ مجوی لوگ مسلمان فقیروں کو صدقہ نہیں ویا کرتے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو اپنے عقیدے کے اسطابق کافر سجھتے ہیں۔

#### قبليه گاه

توجمه اشعاد:

اے گر قتار بلا مسکین فقیر آ جالئے تو قاک ہوا و ہوس کے قیدی آ جا دن رات غمزدہ ول کے ساتھ اپنا سے وظیفہ بنا ۔ آل طلا و سلین پر ہروقت اپنا سلام بھیج

آل خیرالنبین پر درود و سلام جینے کو اینا وظیفہ بنا اینا سر مزید غم دنیا سے نترهال کر اس قدر آه و فغال نه کر اپنا غم و درد امام خراسان کی بارگاہ میں بڑے اوپ سے بیان کر دو اس شاہ کی بارگاہ میں جو علم و معرفت کی سلطنت کا تاحدار ہے جو اس ونیا اور اس ونیا میں بردی عزت و و قار کا مالک ہے امام رضائی بی فاطمه کے ول کا مرور ہے اور محد رسول الله کے ول کا چین ب خدائے عرو جل کے ول اور تی و سرد خدا کی جمت بیں (دلیل قاطع) ان کے علاوہ دو مرے کو امامت زیب نمیں دی بيه امام برحق اور شاه مطلق بين آپ کی بارگاہ مسلاطین زماند کی تبلر گاہ ہے آپ کے در کا گرا بورے عالم پر بادشان کرتا ہے آپ کی دلایت کی محبت کے بدلے وہ پوری بادشاہی دے وینے کو تیار ہے آپ کی رضا خدائے ذوالجلال کی رضا ہے على ابن موى رضاكو باك رب كريم كى بازگاه سے رضاكا لقب عطا ہوا اور آپ نے این بوری زندگی الله رب زوالجلال کی رضا کے مین مطابق گزار دی۔ آپ ذرا ان کی بارگاہ میں جا کر لوگوں کا جم غفیر تو دیکھیں جو دن رات آپ کی دہلیزیر اپنا سر (جین) رکھ ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھکرآپ کو مُومنین کی عقیدت و مودت کا

بھی کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ پھر آپ سرکار کے دروازے پر اپنا سر تھیکاہے اور اس کے گرد و غبار کو اپنے بالوں میں محفوظ کر لیجئے۔

آپاک امام کے مرفد منور کو اپنی آگھوں ہے ویکھ لے

جناب موی کی طرح ان کے وادی امن و امان کی زیارت کرلے اور ان کے ور پاک سے فیوض و برکات حاصل کرلے۔

پاک امام رضا کے وامن کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لے اور ہر دو سری جگہ سے جو ان کے علاوہ ہے قطع تعلق ہو جا۔

امام ہشتم کی شہادت

میں نے جلد اول میں سرکار امام علی ابن موی الرضا علیہ السلام کی شمادت کے واقعات بڑی تفصیل سے لکھے ہیں اور اب ان کا مختربیان اس کتاب کے احوال کے اعادہ کے طور پر وے رہا ہوں۔ اس باب میں انشاء اللہ پھے بی جنوں کی طرف اشارہ كر رہا اوں آك يزهنے والے واقعات كے حكمارے كى قتم كا بوجھ محسوس نہ كريں۔ جمل وتت مامون اور حضرت رضا عليه السلام في وارالخلاف سلطنت ليعني مروس عواق كا سفر افتيار كيات البحى طوس سات منزل ك فاصلح ير تفاكد مركار المام رضاعليه السلام ياري معني جس وقت آپ طوس مني الله آپ كى يارى بين شدت آئى۔ ايك مقام یر آپ کو بخار کی شدت کے سب قیام کرنا پرا۔ جب مامون کو اس بات کا علم ہوا او وہ فورا" این گھوڑے پر سوار ہوا لیکن سوار ہونے سے پہلے این ایک غلام کو بلایا کہ جو چیز میں متہیں دے رہا ہوں۔ رہنہ رہنہ کر علام نے اے اچھی طرح چی کریاؤڈر بنا ایا امون نے غلام کو تھم دیا کہ اسے ہاتھوں کو دھونا نمیں اور اے ساتھ لے کر المام دسًا ماید الساام کی خدمت میں پھیا عضرت فے شدت بخار کے سبب اپنا مبارک خون نشترے نکال۔ آکہ بخار کی شدت کم ہو۔ ماموں نے اس وقت اس غلام کو علم دیا ا جا ك انار ل آؤ- غلام انار ل آيا- مامون في حكم وياكه بين جا اور أن وصوت باتھوں ے انار کو واند واند کروے۔ جب اس نے انار کے وانے کئے تو مامون

نے اے کما کہ اے جام مین ڈال دے۔ اس کو پیس کے انار کا پانی لے آ فلام نے اسمى ان دھوئے ہاتھوں سے انار كے دانوں كو پيس كران كا شريت لے آيا ، مامون نے اس سے جام لیا اور اپنے ہاتھوں سرکار امام رضا علیہ السلام کودیکر کما "انار کا شریت بی لیجے" حضرت نے فرمایا کہ جب امیر الموسین تشریف لے جاکیں تو میں بی اوں گا۔ مامون نے کما خدا کی فتم آپ ایا نہیں کر عکتے۔ آپ میرے سامنے فی لیجئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ پی لیا آگر مجھے رطوبت معدہ کی شکایت نہ ہوتی۔ حضرت نے مجبور ہو کر چند میں شریت انار پی لیا۔ مامون نے جب اپنا کام پورا کیا ' تو اٹھ کر باہر چلا گیا ' اور میں نے عصری نماز اہمی کمل نہیں روھی متنی کہ حضرت اینے مقام سے پہاس بار بلند ہوئے' اور پھر بیٹ گئے جب مامون کو یہ خر پنی تو اس نے چندا دمیوں کو حضرت کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ سے معلوم کریں کہ پاک امام پر زہر کا اثر کمال تک ہوا ہے۔ اس زہر کے اثر سے حضرت کی بھاری مزید شدت اختیار کر منی اسر کتا ہے کہ ایک بار زہر کی شدت سے پاک امام پر بے ہوشی طاری ہو مھی تو آپ کی درد بھری فریادیں بلند ہو تیں۔ مامون کی بیگمات اور کنیزیں آمخضرت کی فریادوں کو س کر نگھ پیریمال پنچیں۔ طوس میں نالہ و شیون کی آدازیں بلند ہوئیں' مامون بھی نظے سراور نظے پیر بهاك آيا اين منه أور سركو پيك ربا تها اور اين سراور بيرك كالكين ربا تها- اور برا كريد اور افوس كرف لگا اس كى آكھول سے آنو جارى ہو گئے جاكر معزت رضا علىيدالسلام كے سمائے بيضا بب الخضرت بوش ميں آئے تو مامون في روتے روتے كما أے ميرے مردار اے ميرے آقا فداكى فتم ميں تيس جاناك ان دو مصيتول میں کس پر میں گربیہ کول آپ جیسی شخصیت کی مدائی پر یا کہ اس تهت پر جو لوگ مجھ پر نگا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ہلاک کیا بیدس کر حفرت المام رضا علیہ السلام نے آگھ کھول کر مامون کو دیکھا اور پھر فرمایا۔

"اے امیر الموسین میرے بیٹے ابی جعفر کے ساتھ اچھائی سے پیش آکہ اس کی اور تساری عمر میں صرف دو الکیول (سالول) کا فرق ہے۔ پاک ام کے اس فرمان کی صداِقت کا پر اس وقت چلا جب مامون ۲۱۸ مجری میں اس دنیا ہے کوچ کر گیا جبکہ ابی جعفر بزرگوار ا مام تعتی الجوا دعلیدالسلام ۲۲۰ مجری میں وصال فرما گئتے۔

اناب عیون اخبار الرضایس مرقوم ہے کہ حضرت رضا علیہ السلام نے جب انار کا شہت نوش فرمایا ' تو رات گزرتے ہی صبح آپ وصال فرما گئے۔ اور جنت الفردوس میں جوار بردان میں جا پنچ۔ آپ نے جو آخری بات ارشاد فرمائی وہ قرآن کریم کی ہے آیت محق۔ "فل لو کنتم فی بیوتکم لبوز اللین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم و کان اس اللہ قدراً مقلودا" آیہ ۱۳۸۸ ورہ ۳۳

اللہ تعالے فرا تا ہے "اگر آپ اپنے گھروں میں بیٹے ہوں" لیکن جب آپ کے قتل ہو جانے کا وقت آپنے تو اس وقت آپ اپنے گھروں سے کی کر قتل گاہ میں بہنی جائیں گے۔ اللہ کا ہر امر کاتب تقدیر پہلے ہے ہی لکھ وتا ہے۔" اس آیت کی خلاوت اپنے وقت آخر میں کرنے ہے ہمیں یہ خبر لمتی ہے کہ سرکار امام رضا علیہ السلام پہلے ہی ہوتت آخر میں کرنے ہے ہمیں یہ خبر رکھتے تھے" یہ کہ مجھے اپنے گھرکو چھوڑنے سفر پر روانہ ہونے اور پھر ایک مخصوص مقام ہو کہ کاتب تقدیر کی طرف سے میرے بارے میں مقرر تھا" جھے وہی خبر وی کر شہید کردیا جائے گا۔ اور پھر جس جگہ میری قبر مقرر ہے وہیں جھے وہی کر دیا جائے گا۔

آپ کے خادم یا سرکا بیان ہے کہ جس وقت پاک امام مامون سے یہ کمہ رہے تھے کہ میرے بیٹے اپ جعفر کا خاص خیال رکھو' رات آن پینی' اس کے بعد رات کا جب ایک پہر گزر گیا تو آپ کی روح مقدس رصت خدائے ذوالجلال کے ساتھ جا ملی۔ صح ہوتے ہی لوگوں کو آپ کی شادت کی خبر لی 'چنانچہ وہ سارے وہاں جمع ہو گئے اور کمنے گئے کہ مامون نے پاک امام کو وھوکے سے مار ڈالا ہے۔ اور زیردست شور و غوما بلند ہونے لگا۔ کہ "پاک پینیبر کے یاک بسیط کو مامون نے مار ڈالا ہے۔

محدین جعفرین محد معنرت رضاعایہ السلام کے پچا تھے۔ اس کو خلیفہ مامون نے امن دیا تھا اور وہ خراسان تشریف لائے تھے۔ اس وقت مامون کے دربار میں موجود تھے۔ مامون نے اس مخاطب کرتے کمالے الوجعفر' باہرارگول میں جاؤ اور اشیں اطلاع کردو
کہ آج ابو الحن اپنی بجاری کے سب آپ سے ملنے باہر شیں آ سکتے۔ کیونکہ وہ ڈر آ
تفاکہ اگر سرکار کو باہرلایا گیا تو آپ کی لاش کو دیکھ کر بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا۔ یہ
سن کر محمد بن جعفر آئے اور لوگول سے بوں مخاطب ہوئے۔ اے لوگو واپس جاؤ
کیونکہ آج ابوالحن باہر آئے کی قدرت شیں رکھتے یہ سن کرلوگ واپس چلے گئے' اور
سرکار امام کو را توں رات عسل و کفن دے کروفن گردیا گیا۔

عیون اخبار میں جنب ابو الصلت عبدالسلام بن صالح ہردی سے روایت ہے ، وہ کمتا ہے کہ میں اخبار میں جنب ابو الصلت عبدالسلام بن صالح ہردی سے روایت ہے ، وہ کمتا شہید کر دیا جاؤں گا۔ زہر جفا کے ساتھ مظلوی اور ستم دیدی کی حالت میں اور ہارون کی قبر کے پہلو میں دفن کر دیا جاؤں گا۔ اور خداوند عزد جل میری قبر کی منی کو میرسشیعیوں میرے اہل میت اور لوگوں کے لئے ذیارت گاہ قرار دے گا۔ جو کوئی بھی میری اس مسافرت میں زیارت کرے گا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں اسے روز قیامت اپنی زیارت کراؤں۔

ایک روایت میں ورج ہے جناب ابوصلت ہروی سے روایت ہے کہ ایک ون میں حضرت ابی الحن امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ آپ نے قسرما یا اے ابی صلت! اس کرے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسکے اندر بارون کی قبر ہے۔ قبر کی چاروں طرف کی مٹی اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ میں اپنے سرکار مولائے کریم کا تھم بجا لایا۔ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' تو آپ نے فرمایا "مٹی مجھے ویدو" جب آپ کو مٹی وی تو آپ نے اے سونگھا اور پھر زمین پر پھینک ویا اور فرمانے گئے بہت آپ کو مٹی وی تو آپ نے اس مقام پر وفن جلد مامون چاہ گا کہ اپنے والد کی قبر کومیری قبر کا قبلة قرارے اور مجھے ای مقام پر وفن کروے۔ یہ قبر کوونے کے وقت زمین سے ایک بہت بڑا پھر نکلے گا۔ جس کو قمام قبر کوونے والے آپ کو قرام قبر کروے۔ یہ قبر کوونے کے دفت زمین سے ایک بہت بڑا پھر نکلے گا۔ جس کو قمام قبر کوونے والے آپ فران جو ہو جا کی قبر سے کہ کوونے والے آپ فران جو ہو جا کی تو تاکام

ہو جائیمں گے نہ تو وہ اس پھرکو وہاں ہے ہٹا شکیں گے اور نہ ہی اس کا ایک ذرہ برابر توڑ سیس گے۔ پھر آپ نے ہارون کے سرکے اور اور پاؤں کے ینیچ کی طرف وال مٹی کو سونگھا اور میں کچھ فرمایا ' پھر آپ نے عظم دیا کہ وہ مٹی لاؤ جو قبلہ کے رخ کی طرف سے آپ نے اشاقی ہو۔ کوئلہ می میری قبر کی مٹی ہے۔ میں فے جب قبار کے طرف کی مطی یاک امام کی خدمت میں چیش کی جب آپ نے اس مٹی کو سونگھا تو فرایا 'بت جلدی میری قبرای مکان کے اندر کھودی جائے گے۔ میری قبر کھودنے والوں ے کہہ دو کد وہ میری قرز میں کے بحقریا" سات فٹ محری کھودیں جبکہ قبر کے در میان کا حصہ میرے لئے کھلا چھوڑ دیں' اور اگر وہ ایسا نہ کریں اور وسط قبر کو وسعت نہ دیں تو پھر اننی تھم دو کہ دو گز وسیع قبر بنا دو' الله تعالے جس قدر چاہے گا میری قبر کو وسعت دے گا۔ اور میرے مزار کو بھت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار وے گا۔ اور بب میں کام سکیل تک پہنچ جائے گا تو میرے سرکے اوپر سے آپ کچھ رطورت دیکھیں گے جس وقت سے چیز دیکھ لو گے تو اس وعا کا ورد کرو جو میں حمیس تعلیم کر رہا ہوں۔ جو نمی تم ہد دعا پر خو کے بانی جوش مارے گا یماں تک کہ سارا لحد بانی سے بھر جائے گا اور اس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مجھلمال تیرتی نظر آئیں گ۔ اور جب تم ان مچھلیوں كو ديكھ لو ك توب رونى جوين تنهيل دے رہا ہول- ريزہ ريزہ كركے مچھليول ك سامنے ڈال دینا۔ جو مجھلیاں کھا جانمیں کے اس کے بعد وہاں ایک بڑی مجھلی نمودار ہو گی جو چھوٹی مچھلیوں کو ہڑے کر جائے گی۔ یمال تک کہ وہاں کوئی چیزیاتی شیں رہے گ تو بری مچھلی بھی غائب ہو جائے گی اور جب وہ غائب ہو جائے تو اپنے ہاتھ پانی میں وال دو اور اس دعاً کو بڑھ لو جو میں تہیں تعلیم کر رہا ہوں۔ یمال تک که سارا پانی خشک ہو جائے اور میری قبر بھی خشک ہو جائے اور یہ اعمال سوائے مامون کے دہاں بران ہونے کے لیعنی بغیراس کی موجودگی کے بجاند لانا اس کے بعد قرمایا۔ اے اباصلت! کل مامون کے آدی میرے پاس آگر جھے اس فاجر کے دربار میں لے جائیں گ۔ اگر میں دہاں سے باہر آیا اور این سرکو عبا سے نہ ڈھانیا ہو تو میرے ساتھ ضرور بات کر

لیں اور اگر میں نے کوئی چیز اینے سریر اوڑھ رکھی ہو تو پھر میرے ساتھ بات نہ کر۔ ابو صلت کہتا ہے کہ جب وہ رات صبح سے بدل- اور انخضرت نے صبح کی نماز روم وُالی۔ تو آپ نے اپنی عبا پین کی اور عبادت کرنے محراب میں بیٹھ گئے۔ ای حالت میں انتظار کرنے گئے کہ اچانک مامون کا قاصد آیا جو کہنے لگا۔ امیرالمومنین آپ کو یاد كردب إي- حضرت في جوت بين اور اين چادر مبارك اين بيت ير او زه كر مامون ے ملنے تشریف لے چلے۔ میں آپ کے ماتھ تھا۔ جب آپ کے مامنے قما فتم میدوں کے طشت رکھے گئے جبکہ انگور کا ایک مچھا مامون کے ہاتھ میں تھا جس کے چند وانے ابھی وہ کھا چکا تھا کہ اس کی نظریاک امام پر بڑی۔ وہ فورا" اپنی جگہ سے اشا یاک امام کی گرون مبارک میں اپنا ہاتھ ڈال کر پاک امام کی چیشانی پر مامون نے بوسہ ویا ، پر حضرت کو این پہلو میں بھایا اور حضرت کے اوب و احرام کے سارے شرائط وہ بجا لایا جس کے بعد انگور کا وہ مخصوص مجھا اس نے پاک امام کو دیا۔ اور عرض كنے لگا اے رسول خدا كے بينے! كيا آپ نے اس سے اچھا الكور بھى ديكھا ہے۔ انخضرت نے جواب دیا شاید بهشت کا انگور اس سے بهتر ہو۔ اور پھر ایک روایت کے مطابق مامون نے انگور کے اس خوشے سے جس کے چند واٹون میں اس نے زہر واخل کیا تھا' تہمت کے رفع کرنے کی خاطرانے وہ دانے کھائے جن میں زہر نہیں تھا۔ اور پر حضرت سے کئے لگا۔ اس خوشے کے اگور کھالیں۔ پاک امام نے فرمایا " مجھے ان ك كمائ ے معانى ويدے " مامون نے كماكيا آپ الكور نيس كماتے يا چركونى چیز آپ کو انگور کھانے سے روک رہی ہے۔ شاید جمیں شمت لگانے کا آپ سوچ رے ہیں؟ آنخضرت نے انگور کا وہ خوشہ لیا۔ اور تین والے اس میں سے تاول فرمائ بھر آپ نے باتی خوشے کو دور پھینکا اور بھر آپ اپنی جگدے اشھے۔ مامون نے عرض کیا۔ میرے بچا کے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ آمخضرت نے جواب دیا "ای جگہ جال تم لے مجھے بھیجا ہے۔"

حقرا نے آرزدگی کے عالم میں اپنے سرمیارک کو اپنے عیابی وهانیا اور پھر مامون

کے گھرے یاہر گلے۔ ایاصلت نے حضرت کے پینگی اشارے کے مطابق حضرت سے کوئی بات نہ کی۔ یہاں تک کہ حضرت اپنے مکان پر آن پہنچ۔ آپ نے تھم دیا کہ دروازے کو بند کر دیں۔ جس پر میں نے تھیل تھم کرتے ہوئے درواڑے کو بند کر دیا۔ حضرت انتمائی خمزدہ عالت میں اپنے بستر پر گر پڑے اور میں نزد بالین سر پریشائی دیا۔ حضرت انتمائی خمزدہ عالت میں اپنے بستر پر گر پڑے اور میں نزد بالین سر پریشائی کے عالم میں کھڑا رہا۔ اچانک ایک انتمائی خوبصورت نوجوان جس کا چرہ چاند کی طرح چک رہا تھا اور شکل و صورت میں سرکار الماج رضا علیہ السلام سے انتمائی قرسی مشاہرت رکھتا تھا اس سرائے میں واضل ہوا۔

اباصلت کتا ہے۔ "جب وہ حسین و بنس کھ چرے والا نوجوان وہاں واخل ہوا میں اس کے قریب گیا اور اس سے بوچھا آپ کملل سے تشریف لائے ہیں۔ کیونکہ ہمارے وروازے کو اندر سے کنڈی گلی ہوئی تھی۔ اس نے فرمایا۔

"دبنو كوئى مجھے مدینہ سے بہاں پہنچا آیا ہے وہ اس بات كى بھى قوت ركھتا ہے كہ مجھے بند وروازے كے اندر پہنچا دے۔ بيں نے عرض كيا۔ بيں قربان جاؤں آپ كون جيں۔ فرمانے لگے۔ اے اباصلت بيں تجھ پر اللہ تعالى كى حجبت بول۔ بيں محمد بن على بول بيں تجھ پر جہت خدا بول۔ اے اباصلت بيں محمد بن على بوں بيں بياں اس لئے آيا بول باكہ بيں اپنے غريب مسموم محمد مور مظلوم والد محرّم كو الوواع كموں۔ بيل اين مسموم محمد من ان التواريخ سے نقل كئے جي اور معموم اور مظلوم بار التوار سے اور معموم اور مظلوم بار التوار سے

یہ کئے کے بعد وہ نوجوان سوئے امام طافی مقام علیہ السلام چلے۔ اور جھے یہ تھم دے کے کہ بیں وہیں موجود رجول۔ یب سرکار امام رضا علیہ السلام کی نظر مبارک اپنے بیٹے پر بڑی۔ اپنی جگہ سے فورا" اٹھ کھڑے ہوئے اور تیزی سے جاکر اپنے بیٹے کی گردن میں یانمیں ڈال کر بعن گیر ہوئے اپنے بیارے بیٹے کو اپنے آخوش میں لے کر اس کو اپنے سیٹے سے بیوستہ کیا اور اس کی بیٹانی پر بوسہ دیا اور اس قالین پر اپنے ساتھ بھا لیا۔ توسیع صفرت ای جو میارک کے ساتھ بھا لیا۔ توسیع صفرت ای جو میارک کے ساتھ بھا لیا۔ توسیع صفرت ای جو میارک کے

#### يوے لئے۔

باب نے ملک و ملکوت کے راز اور علوم و دانش کے خزانے اپنے بیٹے کے حوالے کئے۔ آپ نے علوم اولین و آخرین کے ابواب اور حضرت سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے وصیتیں اپنے بیٹے کو تشکیم کرائیں اس کے بعد ہی آپ نے اپنی جان جان جان کے دور کی حوالے کروی۔

جم نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی دفات عشل و کفن و رفین کے مفصل شرح اس کتاب کے جلد اول میں تحریر کر دی ہے۔ اس کا دوبارہ اعادہ جم جائز نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اس کتاب میں ماڑہ ترین مطالب لکھے جا رہے ہیں۔ اور جلد اول کے واقعات یمال دوبارہ درج نہیں کئے جا سکتے۔ د ناکستے التواریکے جلد ۱۲۔ جمجاد لا فواری صفح کی

# (مرح المام غريب)

ترجمه اشعاد:

نور حق طور بھی پور موی شاہ طوس
بی بی زہرا کا نور چیم پینیبر کا نواسہ اور حیدر کا جگر
آپ اللہ کے مظر قضا کے مالک اور فرمازوا
آپ کا آسٹانہ عالی مرتبت عرش علی ہے
آپ کا آسٹانہ عالی مرتبت عرش علی ہے
آپ عرش و کری لوح و قلم کے ایجاد کا سب ہیں
آگ ' پانی' مٹی اور ہوا کو آپ کی خاطر پیدا کیا گیا
آپ کے بحر آفرین ہے اگر آپ کے گوہر کو باہر لایا جائے او فقدرت کے خواص قیامت تک آپ کا ٹانی نہیں لا تحقیہ
آپ ایجاد محبت کرنے والے کے لئے کشی بھی ہیں اور ناخدا بھی
بیکہ اپنے بیروکاروں کے لئے آپ بادبان بھی ہیں اور انگر بھی
بیکہ اپنے بیروکاروں کے لئے آپ بادبان بھی ہیں اور انگر بھی

ميرے آقا سركار امام رضاعليد السلام كى زيارت كا ثواب

کتاب مجار الانوار میں کھا ہے کہ حضرت رضا علیہ السلام نے خواب میں اپنے جد بررگوار رسول خدا کی زیارت کی اور آپ کی خدمت اقدس میں عرضداشت چیش کی مسول خدا نے جوایا ارشاد فرمایا اے میرے آنکھوں کے نور میری طرف آ جا۔ کیونکہ وہ جمال اس جمال سے بہتر ہے آس جمال میں قید و بند آزار اور اذب نہیں ہے۔ اے علی! ہمارے ہاں تممارے لئے برا فیر موجود ہے ممارے قریب جو مقام آپ کا ہے وہ تیرے لئے بمتر ہے۔ "

بحارالانوار میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت رضا علیہ السلام نے مامون سے فرایا کہ بیل تیرے بعد ولی عمد نہیں بنوں گا کیونکہ میرے جد مطر پیفیبراکرم صلی اللہ علیہ والد وسلم نے بچھے اپنے اباء کے ذریعے یہ فبردی ہے کہ میں تھے سے پہلے شہید کیا جاؤں گا۔ میری شمادت پر آسمان و زمین کے فرشتے گریہ کریں گے اور بیس فریت بیس ہارون کی قبر کے کنارے وفن ہوں گا۔ یہ من کر مامون رونے لگا اور پھر کما "اے فرزند رسول آپ کو کون شہید کرے گا اور کون ایس جمارت کرنے کے طاقت رکھتا ہے جب تک بیس زندہ ہوں۔"

بحار الانوار بين لكها سے كه حضرت رسول خدا صلى الله عليه وَالَهُم في حضرت على ابن موى الرضا عليه السلام سے فرمايا - "مايى المفتول فى الاؤض الغوبه" ميرا والد قربان مو اس بستى ير جو سرزيين غربت بين مارا جائے گا۔

نیز "کرایات رضوبی" صفحه ۲۰ جلد اول پس لکھا ہے کہ جابر بن عبداللہ انساری فیل زہرا سلام اللہ علیما کی خدمت پس شرف یاب ہوا دیکھا کہ اس مخدرہ عصمت سلام اللہ علیما کی خدمت پس شرف یاب ہوا دیکھا کہ اس مخدرہ عصمت سلام اللہ علیما کے سامنے سبز رنگ کی ایک مختی رکھ دی گئی۔ سیدہ نے وہ مختی جھے عابت فریائی۔ بیس نے اس مختی پر جو کچھ بھی لکھا تھا پڑھ لیا یمان تک کہمیں اس عیارت پر پھیا "بھتلہ عفویت مستکبو یلفن بالملینته التی بناها العبد الصالح اللی جنب عو خلقی" اسی مختی پر امامان پاک کی زندگیوں کے اہم واقعات درج تھے۔

یمال محک کہ میں نے آٹھویں امام حضرت رضا علیہ اسلام کے عالات پر مصنے شروع کے جن کے بارے میں بید بھی لکھا ہوا درج تھا کہ ایک خود پیند اور خود سر شیطان اشیں شہید کر دے گا۔ بید اس شهر میں وفن ہوں گے جس کی بنیاد ضدائے ذوالجلال کے شاکستہ بندہ اسکندر نے ڈالی تھی۔ اور میرے بدترین مخلوق کے پہلو میں وفن ہوں گے۔

حفرت فاطمه زہرا ملام اللہ علیها کو علم تھاکہ حفرت رضا علیہ السلام کو زہر جھا ہے۔ شہید کیاجائے گا۔

بحاریس لکھا ہے کہ حضرت امیر المونین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا جس کا نام میرا نام اور جس کے والد کا نام عمران کے بیٹے کے نام پر موی ہو گا۔ (بہت جلد سرزین خراسال بیں زہر ستم سے شمید ہو گا۔) خبروار! کہ جس کسی نے بھی اس سرزین غربت اور وطن سے دوری بیں ان کی زیارت کی تواللہ تعالے اس کے تمام گناہوں کو بخش ویں گے اگرچہ ان کی تعداد آسان میں ستاروں کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر یا بھر درخوں کے بتوں کے برابر کیوں نہ ہو۔

نیز شاد زادہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ زندگانی حضرت رضا علیہ السلام میں درج ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس کا نام امیرالموسنین علیہ السلام کے نام پر ہو گا بہت جلد مرزمین خراسان میں دفن ہو گا۔ جو کوئی بھی دہاں پر ان کی زیارت کرے گا اس حالت میں کہ وہ اس کی پہچان اور معرفت رکھنے والا ہو۔ خدا متعال اے اس تجاہد کے برابر تواب عطا فرمائے گا جس نے فرخ کمہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال و جان سے جماد کیاہو۔" جب میرا بیٹا اس جگہ بہتے گا تو وہ امام واجب الاطاعت ہے۔ (لیمن جس کی اطاعت واجب ہو وہ امام) وہ شہید بھی ہے۔ یہ شمادت بھی اس وطن سے بہت دور غربت میں نصیب ہو گی اور شہید بھی ہے۔ یہ شمادت بھی اس وطن سے بہت دور غربت میں نصیب ہو گی اور شہید بھی ہے۔ یہ شمادت بھی اس وطن سے بہت دور غربت میں نصیب ہو گی اور شہید بھی ہے۔ یہ شمادت بھی اسے وطن سے بہت دور غربت میں نصیب ہو گی اور

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا ميرا بينًا سرزمين خراسان مي مارا جائے گا

اس شریس جس کا نام طوس ہے۔ جو کوئی بھی ان کی زیارت کرے گا بشرطیکہ ان کے جن کی پہچان رکھتا ہو' قیامت کے دن بیں خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اے بہشت بیں لے جاؤں گا اگرچہ اس فیابنی ٹی زندگی بیں گناہ کبیرہ بہت بوے کر لئے ہوں۔ راوی کہتا ہے۔ بیں نے پاک امام سے پوچھا۔ بیں قربان جاؤں۔ "اس کے حق کی شافت کے معنی کیا ہیں؟" پاک امام نے فرمایا۔ "بس اگر وہ اس قدر جانتا ہو کہ پاک امام کے فرمان کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے اور وہ فریب بھی ہے اور شہیر بھی۔" جو کوئی بھی اس امام کی حقیقت کا عارف ہو گا خدائے جو کوئی بھی اس امام کی زیارت کرے گا اور پاک امام کی حقیقت کا عارف ہو گا خدائے عزوجل اے ان ستر شداء کا قواب عطا فرمائیں گے جو رکاب رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم بیں شہید ہو بچے ہوں۔" ربحارا لانوارہ ہے۔"

حفرت ابی الحن الرضاطیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ ان کی قبر مطمر خراسان میں ایک الی بارگاہ ہے۔ جمال پر ایک دور ایبا آئے گا کہ یہ آسانی فرشتوں کی . آمد دفت کی جگہ قرار پائے گ۔ جمال پر ہروقت آسان سے فرشتوں کا ایک گروہ

آ ما رہے گا۔ جبکہ دو سمرا گروہ آسان کی طرف پرداز کر ما رہے گا۔ اس روز تک جب کہ صور اسرافیل چونکا جائے گا۔

آپ سے پوچھا گیا۔ "اے رسول خدا صلح کے بیٹے! وہ کبی قبرہے؟" آپ نے فرمایا کہ وہ سرزمین طوس میں ہے وہ زمین کا گلزا خدا کی قتم بھشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جو کوئی بھی دہاں آ کر میری زیارت کرے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے رسول خدا صلح کی زیارت کی ہو۔ اور خدائے عزوجل اس زیارت کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک ہزار اچھے جج اور قبول عمرے کا ثواب کھے گا۔ اور میں اور میرے آباواجداد روز قیامت اس کی شفاعت کریں گے۔ (جلد ۱۰۲ بحار صفہ ۲۹)

عبدالله بن فضل كتا ب كد ايك بار مين سركار امام جعفر صادق عليه السلام كى خدمت مين حاضر تفا اچانك شهر طوس سے ايك مرد وہاں آن پنچاد سلام كرنے كے بعد وہ مرض كرنے لگا الله دسول خدا صلح كے بينے! اس فض كو كتنا تواب مانا ہے جو قبر

مطمر سرکار الی عبدالله امام حسین علیه السلام کی زیارت کرے۔" حصرت نے اس سے فرمایا۔ "اے خراسانی جو مخص بھی ابی عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام کے قبر مطمر كى زيارت كرے كا اور يد يقين ركھے كاك خدائے ذوالجلال كى طرف سے بندول يربيد حسين ابن على عليه السلام وه امام بين جن كى اطاعت سب ير واجب ب اس ك لئے اللہ تعالے اس کی گزشتہ اور آئندہ کے سارے گناہ معاف کردے گا اور اسے وہ برکت عطا فرمائے گاکہ وہ خود سر گناہ گاروں کی شفاعت کر سکے اور اس کی ہر حاجت و سوال کو جو وہ قبر مطهر سرکار امام حسین علیہ السلام ہے مانے گا۔ اللہ تعالے بورا کر دیگا۔ رادی کتا ہے کہ اس دوران جناب موی ابن جعفر علیہ السلام وبال تشریف لے آئے وضرت نے انہیں اپنے زانو پر بھایا اور اس کی پیشانی چوسنے لگے۔ اس کے بعد مرد خراسانی سے مخاطب ہو کر پاک امام فرمانے لگے اے خراسانی! یہ میرا بیٹا اور خلیف میرے بعد تمام محلوق پر جبت ہے۔ اور بہت جلد اس کی نسل سے ایک مرد بیدامو گا جو آسانوں پر اللہ تعالے اور زمین پر اس کے بندوں کی خوشنودی کا سبب ہے گا۔ لیکن اے تہمارے وطن میں شہید کر دیا جائے گا۔ زھرے 'بوے ظلم و ستم سے 'اور وہ وہاں پر ہی غریب الوطن امام وفن ہو گا۔ جان لو کہ جو بھی اس مسافرت میں ان کی زیارت کرے گا اور وہ میہ جانتا ہو گا کہ اپنے والد بزر گوار جناب موی الکاظم علیہ اللام كے بعد يد امام برحق ہے۔ اور اس لئے اس كا علم خداكى طرف سے اس ير واجب ہے۔ تووہ زائراس محف کی ماند ہے جس نے خود سرکار وو جمال رسول پاک صلع کی زیارت کی ہو۔" رج ۲ - ا- بجامالا توارصی )

حضرت موی بن جعفر علیه السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے قربایا۔ "جو فخض میرے بیٹے کی قبر کی نواب دے گا۔ راوی میرے بیٹے کی قبر کی نواب دے گا۔ راوی کتا ہے کہ بین "سات سوچ" بین نے کما "سات سوچ" بین نے کما "سات سوچ" فرمانے گئے نہیں "سات سوچ" فرمانے ان تمام جوں کے اس تعرب کی اس اس تمام جوں کے اس تعرب کی اس اس تمام جوں کی اس اس تمام جوں کی تعرب کی اس اس تمام جوں کی تعرب کی اس اس تمام جوں کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کا میں ہوئے ہوں۔"

کتاب "زندگانی حضرت رضا علیه السلام" میں تحریہ ہے کہ ایک سفر میں کمہ معظمہ میں مسجد الحرام میں سرکار امام رضا علیه السلام کی نظربارون الرشید پر بڑی تو آپ نے بے انتیار یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ "ماطوس ماطوس مستجمعتی و اماہ" بہت جلد میں اور بارون شرطوس میں ایک ہی مقام پر جمع ہوں گے۔ پھر شیبان علی الرضا علیه السلام کی زبانوں پر بیہ کلام جاری ہو گیا کہ پاک امام کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ جب سرکار امام رضا علیه السلام شرطوس میں دفن ہوئے تو شیعان رضا سمجھ گئے کہ سرکار کا متدرجہ بالا فرمان کا مقصد اور مطلب بیہ تھا کہ وہ طوس میں بارون الرشید کی قبر کے بہلو میں دفن ہوں گے۔ "

اس موضوع پر وعبل فزاعی پاک امام کے عاشق اور پروانہ شاعرنے عربی زبان میں کیا خوب اشعار کے بیں۔ فرماتے ہیں۔ قبر ان فی طوس خیر الناس کلهم و قبر شرهم هذا من العبر ما ینفع الرحس من قرب الزکی و ما علی الزکی بقرب الرجس من ضرو هیهات کل امره رین بما کسیت به یداه فخز ما شنت او قدر

#### مجموعه خطي فاضل معترم شيخ على فلسفي

اباصلت ہروی روایت کرتے میں کہ میں نے حضرت رضا علیہ السلام کو سنا جب آپ قرما رہے تھے اللہ تعالے کی قتم ہم سے کوئی فخص بھی نیس ہے۔ گرید کہ وہ شماوت كا جام نوش فرمائيگا۔ عرض كيا كياك اے ياك رسول خدا صلح كے بيٹے۔ آپ كو شهيد كون كرے گا۔ فرائے لك اللہ تعالے كى بدا كردہ محلوق ميں سے بدترين انسان میرے زمانے بیل مجھے زہر ولا کر شہید کردے گا۔ جس کے بعد مجھے غربت میں اور بے وطنی میں لینی پرائے دیار میں دفن کر دیا جائے گا۔ جان لو کہ جو بھی اس غربت میں میری زیارت کرے گا خداد ند دوالجلال اس کے لئے ایک بزار شمید اورامکصد بزار صدیق۔ ایک لاکھ جج و عمرہ اور ایک لاکھ مجاہدین کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ورج كردك كا- اور اس كا حباب كتاب عارب سائق مو كا- اوربيه حكم جارى مو كاك وه بلند ورجول والے بعشت میں مارے ساتھ قرار یائے گا۔ و بجار - طریع وا -صلام) پس حفرت رضا علیہ السلام کو حاکم وقت کے تھم سے جب مدینہ چھوڑنا بڑا۔ تو آپ نے اپ انال بیت کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میرے لئے گریہ و بکا (ماتم) بیا کروجب انہوں نے ماتم بیا کیا اور آپ نے ان کا نالہ و شیون سنا تو آپ نے اپنا رخ انور ایے ابل بيت كى طرف كيا اور فرمايا- "اما انى لا ارجع الى عمالى ابداء" جان ليس كه بيس اینے اہل و عیال کی طرف دوبارہ شیں لوٹ سکوں گا۔ خلوص و محبت کے اظمار کے بعد ١٢ بزار دينار آب في ان كو بخش وي اور ان مين تقتيم فرائد ركرا مات صورها ،

كتاب تحفقه الرضويد صنى ١٨٠ ير تحرير ب كه مامون سخت بيار بوار اس في حضرت امام رضا عليه السلام كو بلايا اور كينے لكا۔ اے ابوالحن آپ ديكھ رہے ہيں كه ميں جان كن كے عالم ميں ہول اور جان ميرے ليول ير ہے۔" حضرت رضا عليه السلام نے فرمایا۔ ابھی تیرے مرنے کا وقت نہیں آیا۔ یمال کک کہ تو مجھے انگور میں زہر دیدیگا اور مجھے وہی آگور کھلائے گا۔ اور اس کے علاوہ تو مجھے چواہوں کے باغ میں ورندول ك سامن يهينك دے كار مامون نے كمار الله معاف كرے۔ ايما كيے بو مكتا ہے۔ جو کھے آپ قرما رہے ہیں۔ میں مانون آپ کے ساتھ ایبا سلوک ہرگز جیس کروں گا۔ حضرت نے فرمایا۔ خداکی فتم جو کچھ میں نے تجھے بتلایا ہے تو ویسا بی کرے گا۔ جناب حضرت عبدالعظیم حنی سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن جواد الائمہ نویں امام حضرت الي جعفر محمد تقى الجوادكي خدمت مين عرض كيا- مين سيج عرض كر ربا بهول كه اين امجاد حفزت الي عبدالله الحيين عليه السلام اور حفرت امام رضا عليه السلام میں سے کس کی زیارت پر جاؤل کونک امام رضا علیہ السلام کی زیارت دور شرطوس میں واقع ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ جناب الی جعفر امام محمد تقی علیہ السلام نے قرمایا۔ تو یمال بیشا رہ میں ابھی آتا ہوں۔ بد قرما کر سرکار این کرے میں تشریف لے گئے اور جب باہر آئے تو آپ کے دونوں رضار مبارک آنووں سے تر تھے۔ بھر فرمانے لکے حضرت ابی عبداللہ علیہ اللام کے قبر مبارک کی زیازت کرنے والے زیادہ میں شرطوس میں میرے والد بزرگوار کی قبر کی زیارت کرنے والول کی تعداد تھوڑی ہے۔ پس آپ طوس فطے جائیں۔ ج ۱۰۲ بحار الانوار ص ۳۷ كتاب تحفته الرضويد صفحه ١١٧ ير درج ب كد عبدالله افطس كمتاب ايك روزين مامون کے ہاں گیا۔ مامون نے مجھے و کھیر کر قریب بایا اور پھر کما فدا رحمت کرے جناب رضا ہر وہ کس قدر زیادہ عشل کے مالک تھے۔ کہ انہوں نے جھے تو ایک خوش خبری سنائی۔ لیکن میں اس خبر کو سن کر بردا رنجیدہ اور پریشان ہو گیا۔ مامون کہتا ہے کہ میں نے سرکار رضا سے کما آپ عواق تشریف لے جا رہے ہیں اور میں سال خراسان

میں آپ کا خلیفہ ہوں گا۔ حضرت نے فرمایا میں خراسان کو چھوڑ کر کمیں شیں جا رہا یمال تک که وه دن آئے گا جب میں پیمیں وفات یاؤں گا۔ اور بیمیں وفن کر دیا جاؤں گا۔ اور اس جگہ روز قیامت محشور بول گا۔ بیاس کر میں نے عرض کیا۔ آیا آپ کو میری قبر کی جگہ کا بت ہے۔ فرمانے لگے بال تیرے مدفن کو بھی جانا ہوں کرس عگرے۔ میں نے عرض کیا۔ کیا بمتر ہو گا اگر میری قبر کا محل وقوع بیان فرمائیں۔ ناکہ مجھے علم وہ جائے۔ فرمانے گئے میری قبر کا فاصلہ اس جگہ تک بہت زیادہ ہے۔ میں مشرق میں دفن ہوں گا اور تو مغرب میں۔ اور اس کے بعد وہ بزرگوار اس جمال سے کوچ کر سكے۔ پاک امام كى يد بيشين كوئى آنے والى نسلوں كے لئے حرف بحف سج طابت ہوگئے۔ جناب اباصلت ہردی سے روایت ہے کتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت امام رَضًا عليه السلام كي زيارت سے شرف ياب ہوا۔ اس دوران قم كے رہے والول كا ایک گروہ بھی آپ کی زیارت کے لئے آن پنجا۔ انہوں نے آپ پر سلام کما۔ پاک امام نے ان کے سلام کا جواب دیا' اور انسی اینے قریب بلایا۔ انسی مرحبا کما اور خوش آمرید کما اور کیر فرمایا<sup>، «</sup>انتم شیعتنا حقا و سیائی علیکم زمان تزورونی فیم تربتي بطوس الا فمن زارني وهوعلى عسل خرج من فنوبه كيوم ولدته امة ال گروہ اہل قم۔ آپ بالكل حق اور سيدھ رائے پر ہيں۔ اور هارے سے شيعہ ہيں۔ اور بهت جلد تههارے اوپر الیا وقت آئے گا کہ تم اس زمانے میں میری زیارت کرنے یمال اَوَ گے۔ اور میری قبر طوس میں ہو گی۔ جان لو کہ جو کوئی بھی عنسل کر لینے کے بعد میری زیارت کرے گا۔ او وہ گناہوں سے ایسے یاک و یا کیزہ ہو جائے گا، جسے کہ ابھی ابھی مال کے رحم سے پیدا ہوا ہو۔" (ناتخ حالات حضرت رضا۔ مع سم) حضرت ابو جعفر امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت ہے آپ نے فرمایا۔ "انعما الهو الناس ان يانوا هذا الا حجار فيطوفوا بها ثم ياغُوْنيخ برومُ السِّيْم ويعرضو علينا نصوهم" يقيناً" تمام لوگوں كو يہ تھم اللہ نے ويا ہے كہ وہ پہلے كعب كے يقرول كى زیارت کریں اور ان کا طواف کریں جس کے بعد حارے پاس آئیں اور ہمیں اپنی

دوستی کی جو ان کی جارے ساتھ ہے کی خبر دیں اور جارے ساتھ جو ان کی عقیدت و محبت ہے۔ وہ جارے پاس آگر اس جذبے کا اظہار کریں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی تج پر جائے تو اپنے بچ کو ہماری زیارت پر تمام کرے۔ کیونکہ جج مکمل ہی تب ہوتا ہے جب آخر میں ہماری زیارت کی جائے۔ کیونکم رچج اور جبلہ فروع بلکہ اصول وین امام زمان کی پہچان سے وابستہ ہیں۔ وہ امام زمان جو کہ اللہ تعالے اور رسول کا برگزیدہ اور بیارا ہوتا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ ہر زمانہ میں توحید کے اسباب اور دین واری اور حق گزاری کی معرفت اور کس جگہ سے مل علق ہے؟"

علی وشائے حضرت ابوالحن امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے قرمایا
یقیناً" ہرامام کا عمد و بیان اس کے دوستوں اور شیعوں پر واجب ہے اور اس عمد کا
پورا کرنا اور پاک امام کے ساتھ وفاداری ہے ہے کہ وہ اپنے آئمہ اطمار کے قبور کی
زیارت کے گئے جائے۔ پس جو کوئی بھی ان کی زیارت کرے گا اس غرض سے کہ وہ
ان پاک ہستیوں کے ساتھ اپنی دوستی و عقیدت کا اظہار کرے اور ان تمام باتوں کی
نقدیق کرے جو ان کے آئمہ چاہتے ہیں اور جو بچھ ان آئمہ اطمار علیم السلام نے
فرمایا ہے تو قیامت کے روز یقیناً" آئمہ اطمار دوازدہ امام علیم السلام اپنے ان
زائرین کی شفاعت فرمائیں گے۔ (نائخ حضرت رضا علیہ السلام ج ۱۲)

علی بن محرنیار رادی ہے کہ میں نے حضرت ابی جعفر محمد بن علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ میں قربان جاؤں آپ پر ' کیا زیارت حضرت امام رضا علیہ السلام افضل و برتر ہے یا زیارت حضرت ابی عبداللہ المحسین علیہ السلام۔

آپ نے فرایا' زیادت ابی افضل و فالک ان اہا عبداللہ بنز ورہ کل الناس و ابی لا بزورہ الا خواص الشیعہ میرے پدر بزرگوار جناب امام علی الرضا علیہ السلام کی زیارت کی فضلیت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے کہ حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت سب لوگ کرتے ہیں جبکہ میرے والد بزرگوار کی زیارت فقط آپ کے

مخصوص شیعه کرتے ہیں۔

علام مرحوم جناب مجلس علی اللہ مقام فراتے ہیں گویا اس کے معنی بیہ ہوئے کہ چونکہ مرکار اہام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضلیت بہدست مشہور ہے اس لئے انخضرت کی زیارت کی فضلیت بہدست مشہور ہے اس لئے ان مخضرت کی زیارت کے ساتھ آپ کے شیعوں کو بردی میل و رغبت ہے اور چونکہ اہام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت انہوں نے کم سنی ہے۔ اس لئے وہ آپ کی زیارت کے لئے بھی کم جاتے ہیں۔ پس بہ تھم مخصوص اسی زمانے کے ساتھ ہوگا۔ اور یا پھر ممکن ہے وجہ اس کی بیہ ہوکہ اہام حسین علیہ السلام کی زیارت سب سنی و شیعہ کرتے ہیں لیکن آخضرت رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے سوائے آپ کے شیعہ کرتے ہیں لیکن آخضرت رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے سوائے آپ کے شیعوں کے اور کوئی نہیں جاتا۔

اگر آپ کو جان کی طلب ہے تو جانان کے کویے میں چلے آ عقل کو چھوڑ دے یہاں دیوانہ وار چلے آ

میرے دوست کے روش چرے کی مٹع فراسان میں فروزاں ب

اے جلے دل کالک! میاں پروانہ وار چلے آ

دو مری ربای (جحت حل میرعرب خسرو طوس)

اے جحت حق میرعرب و خرو طوس

میری بد خواہش ہے کہ تیرے در پر مجدہ رین ہو جاؤل

الله كى حم إس حيرے دركى كدائى ير

کیکاؤس کے ہزار سلطنوں کو قربان کر دول

تيسري ريامي ( قبرامام مقام قرب حن)

اگر تیری میہ خواہش ہے کہ تخفے عرش پر جا کے پناہ لے
ایسیٰ کہ مقام قرب حق کو تو پالے
او سرکار اما رضا کے تبر مبارک کے سرمانے صرف ایک رات بسرکر لے
اگر تو اللہ کی ذات کا زائر بن جائے
انوارت امام بخشش گناہان)
اگر تیری پشت بار گناہ ہے خمیدہ ہو گئی ہے
اگر تیری پشت بار گناہ ہے خمیدہ ہو گئی ہے
اگر ترا نامہ اعمال گناہوں کے بوجھ تلے سیاہ ہو گیا ہے
اگر ترا نامہ اعمال گناہوں کے بوجھ تلے سیاہ ہو گیا ہے
اور ساتویں قبلہ پر آئے بناہ یا کہ بارگاہ کا رخ کرنسیں
اور ساتویں قبلہ پر آئے بناہ یا کے

# (زائرین کے فرائض)

آواب زیارت - آرائر کی ذمه واری بؤی بھاری اور زیادہ تھین ہے۔ میں یمال پر اس کی صرف چند ایک ذمه واربول کا ذکر کرنے پر اکتفا کروں گا۔ اول: عسل ہے سفر زیارت پر باہر آنے سے قبل زائر کے لئے مستحب ہے کہ وہ عسل اول: عسل ہے سفر زیارت پر باہر آنے سے قبل زائر کے لئے مستحب ہے کہ وہ عسل

دوم: اس پر واجب ہے کہ وہ لغو بے ہورہ اور بے فائدہ باتوں سے اپنی زبان روکے۔ اور ساتھ ہی اپنے ہم سفر لوگوں کے ساتھ ہر تشم کی لڑائی جھڑا اور دعویٰ فضول کو ختم کر دے۔

سوم: ہر تتم کے ظاہری اور باطنی ناپاک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ۔ چمارم: زیارت سے پہلے عشل کرے۔ پنجم: عشل کے بعد پاک و پاکیزہ لباس پنے اگر ممکن ہو تو نیا لباس زیب تن کرے۔ اور

بمترے کہ لباس کا رنگ سفید ہو۔

ششم: حرم مبارک کی طرف روانہ ہوتے دفت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اور بوے آرام و و قار سے روانہ ہو اور حالت خضوع اور عاجزی کو اختیار کرے۔ اپنا سمر جھکا کے چلے اور ادھرادھر۔ دائیں بائیں نہ دیکھے۔

بفتم: خوشبولكائ ماسوائ زيارت مركار امام حسين عليه السلام ك -

ہشتم: حرم مطرکی طرف چلنے کے دوران اپنی زبان پر تکبیر عمد و تنبیج اور لا الد الا الله اور سجان الله و بھرہ کا ذکر جاری رکھے۔ اور ساتھ ہی جناب سرور کا نتات محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل باک بمر درود پرط صفاً رہیںے۔

تنم: حرم شریف کے دروازے پر شمرے اور اذن دخول مانکے اور جب اندر جانے کی اجازت مائلے کو کوشش کرے کہ اس کے آنسو جاری ہوں۔ وہ خضوع و خشوع کی حالت میں اور آزردہ خاطر ہو جائے۔ اور اس کا تمام تر خیال صاحب قبر منور کی بزرگ و عظمت کی طرف متوجہ ہو۔ اور وہ یہ سمجھے کہ اس کی حاضری کو امام پاک دمکھ رہے ہیں۔ اس کے کلام کو پاک امام من رہے ہیں۔ اور اس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ چنانچہ اذن دخول مانگتے ہوئے آپ ان سب باتوں کی گوائی دیں۔ اور آپ کی تمام تر فكر و تدبر اس لازوال لطف و محبت ير مركوز جو جو كه امامان پاك ايخ شيعول اور این زائرین سے رکھتے ہیں۔ ہر زائر کو چاہئے کہ وہ اپنی خت عالی اور اپنے گناہوں کا اس وقت اعتراف کرے اور اپنی وہ زیادتیاں جو ان بزرگوں کے بار محصم س ے سرزد ہو کی اور وہ بے اندازہ قرمائش جواس نے المول سے مجھی شیں سیل اور وہ آزار و اذبیتی جو اس نے ان پاک ہستیوں کو بہنچائی ہوں کیا پاک اماموں کے دوستوں پر زیادتیاں کی ہوں سب کوما دکرتے گرد کرتے معافی ما تھے۔ کیونکہ پاک امام كے كى دوست كو سمانا ايما ہے جيساك آپ نے خود پاك امام كوسمايا ہو'اب اگر وہ سے ول سے اینے اعمال کا جائزہ لے کہ اس سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں جی تو شرم سے اس کے قدم ڈگھا جائیں گے۔ اس کا دل تؤپ جائے گا۔ اوراس کی آنکھول سے

آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اپنے کردار پر دہ ردئے گا اور نڑپ گا۔ اس مقام پر نمس قدر اچھا ہے کہ میں یہاں پر علامہ مجلس کی کتاب بحار الانوار کے عیون المیجزات کا بیان نقل کر دوں۔ جو ورج ذمل ہے۔

ایک دفعہ ابرہیم جمال جو کہ شیعان علی میں تھا۔ علی بن منتیطن وزیر اعظم بارون عمای كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ ابراہيم ساربان تھا۔ اس لے اس كے ظاہرى كاروبار نے اسے اجازت نہ دی کہ وہ علی بن منتقلین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو کہ مملکت کا وزیر اعظم تھا۔ پس ای وجہ سے اسے ملاقات کی اجازت شیں ملی۔ اس سال علی بن يلقيطن ع كے لئے مكم معظم كيا- جمال سے وہ مدينہ طيب روانہ بوا الك حضرت موی بن جعفر علیہ السلام کی زیارت کرے۔ حضرت نے اسے ملنے کی اجازت نمیں دی- دو سرے روز علی پھر سلام کے لئے پاک امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے بالائی منول سے اسے دیدار کا شرف بخشار اس نے عرض کیا۔ سرکارمیرے آق . سردار میرا قسور کیا ہے کہ مجھے آپ نے شرف ملاقات کی اجازت نہ دی۔ پاک امام نے فرمایا۔ اس لئے کہ تم نے اپنے بھائی ابراہیم کو ملاقات کی اجازت حمیں دی اور حق تعالی نے انکار کیا اور مجھے منع کیا۔ اس بات سے کہ تھمارے سعی و کو شش کو قبول کول۔ یمال تک کہ ابراہیم تخد سے راضی ہو جائے اور وہ مجھے معاف کر دے۔ علی نے عرض کیا اے میرا آقا و مولا سردار!! اس وقت میں ایراہیم کو کہاں تلاش كرول- ميں اس وقت مدينه ميں ہول جبكه وہ كوفه ميں ہے۔ آپ نے فرمايا جب رات كى تاريكي جما جائے تو" تو اكيلا جنت البقيع كى طرف چلا جار كسى ير اس بات كا اظهار نه كرنا وبال مجمّع ايك اونث ملے كا۔ تو اس اونٹ ير سوار ہو جا اور كوف چلا جلا۔ على بن منقطین یاک امام کے محم کے مطابق چلا' اونٹ پر سوار ہوا' بہت تھوڑے سے وقت میں اس نے خود کو ابراہیم جمال کے گھرکے سامنے پایا۔ اس نے وروازے پر دستک دی۔ ابراہیم دروازے کے پیچھے آیا اور پوچھنے لگا "کون ہے" جواب ملا۔ میں علی بن منقطین ہوں۔ علی بن منقطین میرے دروازے پر کیا کر رہا ہے؟ اس نے کما 'باہر

آجا جھے ایک بردا کام در پیش آیا ہے۔ کھے تھم ہے اللہ تعالی کے عظمت و جلال کی۔

کہ جھے ملاقات کی اجازت دیدے۔ جب ابراہیم نے دروازہ کھولا تو علی نے کہا۔ آپ
ابرہیم! میرے آقا و مولائے میرے عمل اور میرے کروار کو نہیں مراہا۔ یہاں تک کہ
تو جھ سے راضی ہو جائے اور جھے معاف کر دے۔ ابراہیم نے کہا۔ اللہ تھے معاف
فرمائے۔ اسکے بعد علی نے اپنا مر زمین پر رکھا اور ابراہیم کو قتم دی کہ اپنا پیر میرے
چرے پر رکھ۔ ابراہیم نے اپنا نہ کیا تو علی نے دوبارہ تھم دی کہ آپ ایما ہی عمل بجا
لائیں۔ جس کے بعد ابراہیم نے اپنا پاؤں علی بن بیقطین سے جمزے بردکھا اور اسکے چرے
کو اپنے پاؤں سے روند ڈالا۔ علی نے کہا' یا اللہ آپ گواہ رہیئے۔ اس کے بعد وہ باہر
آیا اور ای اونٹ پر سوار ہو گیا اور ای رات میٹ آن پہنچا۔ سیدھا جا کرپاک الم
کے مزل شریف پر عاضر دی تو حضرت نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اور اس
کی خاطر تواضع کی۔

پی ای خبرے پید چانا ہے کہ بھائیوں کے حقق ہمارے اوپر کس قدر زیادہ ہیں۔
اس بات سے بہت ور ہے کہ آپ کا ہم سفر جب سفر آپ کے ساتھ طے کرنے کے بعد منزل پر پہنچ تو آپ سے ناراض و آرزوہ خاطر ہو۔ کیونکہ جس امام پاک کی زیادت سے آپ شرف یاب ہو چے ہیں اس زائر کی خاطر جس کے ول کو آپ نے توڑا ہے پاک اہم کو حرم مبارک میں واضل ہونے کی اجازت نہیں وے رہے۔ اور آپ کے کردار اور اعمال کو پند نہیں کرتے۔ یمال تک کہ آپ کا دوست راضی ہو جائے۔ لیکن اس راہ میں آپ کا غرور و تحجر رکاوٹ بن علی ہے۔ جو آپ کو اپنے دوست کی گرام اور اپنے پاک امام کی پندیدگی و دو تی ہے۔ جو آپ کو اپنے دوست کی رضا سے محروم اور اپنے پاک امام کی پندیدگی و دو تی سے بھی بالا خر محروم کر دے گرام اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ ابر ہیم جمال اپنے دونوں پاؤں سے اس کے چرے اس کے چرے کو مسل ڈالے تاکہ اس کے دل کو اطمینان مل جائے۔

وهم: آستاند مباركد اور مزاراً مقدسه كو بوسد دينا بر دائر كے ليے واجب ب- اور في

شمید نے فرمایا ہے کہ اگر زائر یہ نیت کرکے سجدہ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالے کے لیے یہ سجدہ بجالا رہا ہوں اس کرم و مرمانی کے بدلے جس نے مجھے یماں اس مُقدّس مقام پر لا پہنچایا تو زائر کے لئے یہ بہت بھتر ہو گا۔

حمیار ہواں فرض: حرم کے اندر داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں۔ اور مسجد کی مانند پہاں پر بھی واپس کے دفت بایاں پاؤں پہلے نکالئے۔

نمبر الله ضرق مطر کی طرف اس نیت سے چلنا کہ اپنے جم کو اس کے ماتھ پوست کر دے۔ اور یہ خیال رہے کہ نامحرم افراو سے میرا جم دور ہے۔ یہ عین اوب ہے۔
کیونکہ ضرق مقدس کے قریب چینے اسے بوسہ دینے اور اس سے جمع چیال کرنے کے دوران بہت ممکن ہے کہ نامحرم افراد لین عورتوں سے آپکابدن میں بوجائے۔
اس لئے پہلے سے نیت کرلیں کہ میرا جمم ان سے دور رہے۔ ورنہ ایبا کرنا ضروری میں۔ بلکہ اس عمل کا چھوڑ دینا بمتر ہے۔ اب تو ماشاء اللہ آتائے فینی کے حکم سے میں۔ بلکہ اس عمل کا چھوڑ دینا بمتر ہے۔ اب تو ماشاء اللہ آتائے فینی کے حکم سے مردوں اور عورتوں کا حصہ بارگاہ سرکار امام رضا علیہ السلام اور لجا بی معصومہ تم پاک میں الگ کر دیا گیا ہے۔ للذا اس چیز کا اشکال ختم ہوگیا ہے۔

غبر سالة زیارت کرنے کے وقت اپنا پشت قبلہ کی طرف اور اپنا چرہ روضہ منورہ کی طرف رکھیے اور ظاہر میں یہ ادب صرف معصوم پاک کی زیارت کے لیے مختل ہے اور جب آپ زیارت کے لیے مختل ہے اور جب آپ زیارت پڑھ کر فارغ ہو لیں تو اپنا دایاں بدن ضرح مُقدّی کے قریب لے جائے اور بری تفرع و زاری ہے دعا جیجے۔ خدائے عروجل سے یہ وعا مانگئے کہ اللہ آپ کو سرکار کی شفاعت پانے والول میں سے قرار شے۔ اپنی دعا و التماس میں اس بات پر اصرار کیجئے۔ اس کے بعد سرکار کے سر مطرکی طرف تشریف لے جائے اور بات پر اصرار کیجئے۔

نمبرسان زیارت کے پڑھتے وقت ضعف و درو کمر' پاؤل میں درد وغیرہ جملہ تکالیف کے باعث آپ میش کر بھی زیارت پڑھ سکتے ہیں۔

مبرها: قبر مطرر نظرودے بی الله اکبر کمنا بحت خوب ہے۔ زیارت روصے سے قبل

ایک خبریہ بھی ہے کہ جو تحبیر کے گا پاک امام کی بارگاہ میں پیشی پر اور اس کے بعد لا الد الا اللہ وصدة لا شریک لہ کے گا اس کے لئے رضوان اللہ اکبر بہت بری جنت تواب میں لکھ دی جائے گی۔

نمبران آئمہ اطمار علیم السلام سے جو زیارات وارد ہوئی ہیں ان کا پڑھنا واجب ہے۔ اور ان زیارات کا نہ پڑھنا ضروری ہے جو ان لوگوں نے بنا ڈالی ہیں جو آئمہ اطمار علیم السلام کے علوم سے بے خبر ہیں۔ کیونکہ صرف نادان لوگوں کو مصروف و مشغول رکھنے کے لئے انہوں نے ایبا گیا ہے۔

شخ کلینی نے عبد الرجیم قیصرے روایت کے ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک باریس سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ میں نے ایک دعا خود سے بنائی۔ آپ نے فرمایا جھے ایسی اختراع اور بناوٹی کھا سے معاف رکھیئے۔ جب بھی تجھے کوئی حاجت ورپیش ہو تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ مانگئے اس مشکل سے اور دو رکعت نماز پڑ ہئے اور اس کا ثواب آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخشے۔ حاجت تہماری بوری ہو جائے گی۔"

نمبر کا: اب نماز زیارت سرکار امام رضاعلیه السلام بجالانا چاہے۔ جو صرف دو رکعت ہے۔ شخ شہید فرماتے میں کہ اگر آپ پاک پینبر کی زیارت کی نمازیں پڑھنا چاہے جول تو یہ نماز آپ کے روضہ مطمرہ میں بجالائے۔ تو پاک امام کے سر مطمر کے اور والے جصے میں یہ نماز پڑھیئے۔ اور بیر دو رکعت آپ معجد حام میں بھی پڑھ کے

علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ نماز ترارت ما کا اس فقیر کے خیال میں آپ پاک امام کے سر مبارک کے اوپر والے تھے اور پشت سر مبارک پڑھیں تو مہست دہے۔ نمبر ۱۸: اول رکعت میں سورہ لیسیس کا پڑھنا' اور دوسری رکعت میں سورہ رحمان کا ا پڑھنا اور اگر اس زیارت کے لئے جس کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں کسی مخصوص کیفیت کا ذکر نہ ہو تو آپ نماز کے اختیام پر جو دعا مانگنا چاہیں اپنے وین و ونیا کے بھتری کے

لئے ماتلیں۔ انشاء اللہ قبول ہو گی۔

نبر 19: شخ شہید فراتے ہیں جب کوئی حرم مطهر میں واخل ہو اور وکھے کہ نماز باجماعت
اوا ہو رہی ہے توفورا" خود بھی اس میں شامل ہو۔ اس سے تبل کہ وہ زیارت کرے اور اگر نماز ابھی شروع نہیں ہوئی تو بھروہ زیارت کرے جو زیاوہ مستحن اقدام ہے۔
کیونکہ اس زائر کا آخری ہوف زیارت امام ہے۔ اور اگر زیارت کرتے ہوئے نماز باجماعت نماز میں جا تھوڑ کر فورا" باجماعت نماز میں شامل ہو جا کیں۔ یہ مستحب ہے اور نماز کا چھوڑنا کراہت رکھتا ہے۔ لیکن ناظر پر حرام ہے کہ وہ لوگوں کو نماز کا تھم وے۔

نبر الله تمام ناشائت لغو اور بے ہودہ کلام سے اجتناب کیجئے اور دنیا کے بارے بیل محبت اور گفتگو سے پر بیز کیجئے۔ کیونکہ حرم مطرین ایبا کرنا ناپندیدہ ' فرموم' ہیج' اور روزی کو روکنے والا اور ول کو سخت بنائے کا موجب ہے۔ حرم مطرابیا نورانی گلاا ہے اس دنیا پر جس کو پروردگار عالم نے بری جلالت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ جس کے بارے میں اللہ تعالے لے سورہ نور میں سے خبروی ہے۔ فی بیوت افن اللہ ان توقع لینی سے وہ گھر ہیں جن کی بزرگی و جلالت کی خبرین خود رہ جلیل نے دی ہے۔ اور ان مقامات کی بلندی کی اجازت پاک اللہ تعالے خبرین خود رہ جلیل نے دی ہے۔ اور ان مقامات کی بلندی کی اجازت پاک اللہ تعالے خبرین خود رہ جلیل ہے۔ میں اور ان مقامات کی بلندی کی اجازت پاک اللہ تعالے خبرین خود رہ جلیل ہے۔ میں ایک اللہ تعالی ہے۔

غمر ٣٣ دب آپ كى واپسى بو پاك امام عليه السلام كے شمرے تو واپسى كے وقت پاك امام عليه السلام كو الوداع كميني-

مبر ساج توبہ سیجے اور اپنی تمام گناموں کو معانی ما ملکتے اور زیارت سے فراغت کے

بعد این اس الله اور کوار میں بھتری پیدا سیجے۔ زیارت سے پہلے وقت کے مقابلے میں ا

نبر ۲۵ فدام آستانہ شریفہ پی اپنے اونی کے مطابق رقم پاک امام کے نام پر تقسیم

کیجے اور یہ ایک لازم امرہ کہ آستانہ شریفہ کے خدام اہل خیر وصلاح اور صاحبان

دین و مروت ہوں جو زائرین کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آتے ہوں۔ اور ان کے
گرم و سرد کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والے ہوں۔ اور جوزائرین پر سختی اور
غصہ نہ کرنے والے ہول۔ اور زائرین کے جملہ ضروریات و حاجات کو پورا کرتے بیس
قامل نہ کرنے والے ہول۔ جو غریبوں کی راہنمائی کرتے ہوں اس صورت میں جب
آبل نہ کرنے والے ہول۔ جو غریبوں کی راہنمائی کرتے ہوں اس صورت میں جب
ان سے اپنی قیام گاہ وغیرہ کا پند گم ہو جائے۔ اور ان کا روید زائرین کے ساتھ ایا
جو افراد کی طرح نہیں جو اپنی واڑھی اور مونچھ مونازتے ہیں جس غلط روید کی وجہ
جند افراد کی طرح نہیں جو اپنی واڑھی اور مونچھ مونازتے ہیں جس غلط روید کی وجہ
ضاصہ اس کا یہ ہے کہ خدام امام حقیقی معنوں ہیں خارم اور سے مومن ہوں۔ اور
خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خدام امام حقیقی معنوں ہیں خارم اور سے مومن ہوں۔ اور
زائرین کی خدمت میں خلوص نیت سے حصہ لینے والے اور ان کے اور ان کے اور ان کے مال و

نمبر ۲۳: پاک الم سے دردازے پر فقراء و ساکین اور مجاور جو پاک و صاف اور عام طور پر کمی کے مائے درت سوال دراز نہ کرنے والے ہوں پر رقم تقیم سیجئے۔ حسب استطاعت کیونکہ بیرسا دات اور اہل علم و دانش پاک امام کی محبت میں غربت اور مسافری میں مخت ہیں۔

(مزار مقدس روفت مبارک کے آگے کھڑے ہوکر نماز برمعنا)

حفرت امام رضاعلیہ السلام کے روضہ مقدسہ پر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ زائرین اکثر سر مقدس امام سے اوپر یا پھر قبر مبارک کے برابر کھڑے ہوکر نماز بجا لاتے ہیں جب کہ بہت سے دوسرے زائرین جو بڑی سرگری سے مصوف بجا آوری زیارت پاک امام ہوتے ہیں ان کے نماذ پڑھنے میں کل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ انہیں نماذ پڑھنے ۔
دوکتے ہیں۔ یہ کسر کرکہ اس جگہ نماذ پڑھنی باطل ہے۔ اکثر اوقات میں نے خود بھی
دیکھا ہے کہ ذائرین ان کے نماذ کو تو ڈوالتے ہیں اور انہیں ہاتھ سے پکڑ کر دور پھینک
دیتے ہیں۔ یا آواذ بلند یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ یمال تمارانما ذرفیرہ خاام الحل ہے چنانچہ پڑھنے
والوں کی علم و آگی کے لئے میں بزرگ شیعہ مراجع کے نادی ورخ ذیل کرتا ہوں
الوں کی علم و آگی کے لئے میں بزرگ شیعہ مراجع کے نادی ورخ ذیل کرتا ہوں
اگر ممائل وی سے بے خبر عوام اس جگہ نمازیوں کی اس قدر مزاحت کرنا چھوڑ

اول: حفزت امام خمینی نے کتاب شریف ''تحریر الوسیلہ'' میں تحریر فرمایا ہے میں ہو بھو اس کتاب کی پوری عبارت آپ کی رہنمائی کے لئے ینچے نقل کر رہا ہوں۔

الظاہر جواز الصلوة مساول لقبر المعصوم علیہ السلام بل و مقدما علیہ و لکن هو من سوء الادب و الاحوط الاحتراز منها ظاہرا تبر معمومین علیم السلام پر نماز پڑھئی جائز ہے بلکہ قبرے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھئی جائز ہے لیکن ایبا کرنا مانع ادب ہے۔ احتیادا دوری سخب ہے۔

آیت الله العفی آقائے فوئی مجتد اعظم نجف اشرف کتاب عودة الوثق کے عاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں الا معبلو جواز فالک قبر مبارک سے آگے کھڑے ہو کریا برابر کھڑے ہو کریا برابر کھڑے ہو کریا برابر کھڑے ہو کر او تحقی میں ، کھڑے ہو کر نماز پر حقی جائز ہے۔ مرحوم آیت الله الحکیم نے حاشیہ عودہ الو تحقی میں ، تحریر فرایا "علی الا حوط" احتیاط لازم ہے کہ وہاں نماز ادا نہ کی جائے۔

آیت الله گل پانگانی ماشید عردة الو تقی بین لکھتے ہیں "الا قوی جواز مساوات" لیمی قبر مبارک کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی جائز ہے۔ اور ساتھ بی آپ نے شرح وسلد النجات میں تحریر فرایا ہے کہ اعتیاط سے ہے کہ نماز گزار آپ کے روضہ مقدس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے۔ کیونکہ ایسا کرنا مائع اوب ہے۔ نیز حضرت آبت الله العلمی آقائے خوئی نے کتاب منصاح الصالحین صفی اوب ہے۔ نیز حضرت آبت الله العلمی آقائے خوئی نے کتاب منصاح الصالحین صفی احد ہو کر فرایا ہے لا بعوز التقدم فی الصلوة علی قبر المعصوم افا کان مستلزما

ما للهنگ و اسائل الادب معربین پاک کے مزارات مقدید بر اکے کھر مرکز کا راحا جائز نیس کیونک ایساکنا جک حرمت اور بے ادبی ہے۔"

پس اس جگد آپ نے دکھے لیا کہ روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی جائز شیں' باکد بے حرمتی' بے احرای اور بے ادبی نہ ہو۔ لیکن حرم مطبر سرکار امام رضا علیہ السلام پر زائزین کا اس قدر زبروست جوم ہو تا ہے کہ جنگ حرمت کا خیال جج سے غائب ہو جاتا ہے۔ لینی کمی کو بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ کون کمال نماز

آیت اللہ العظمی حضرت آقائے شریب مراری کا فرمان ہے کہ ایما کرنا نمازی کے لیے صحیح نہیں۔ درنہ فرق کوئی نہیں ہڑتا۔ اگر یمال کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوجائے۔ لیکن چونکہ سامنے سے بھی جموم کا گزر ہوتا ہے اس لئے یمال نماز توجہ کے ساتھ پڑھنی

مرحوم آیت الله النظمی شاہرودی نے عودہ الو تقی کے حاشیہ میں تخریم فرط یا ہے گرمیم بمال مرحوم آیت الله النظمی شاہرودی نے عودہ الو تقی کے حاشیہ میں تخریم فرط یا ہوئے یا برابر کھڑے ہوئے یا برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بارے میں مراجع عظام کے فادی میں اختلاف ہے۔ جو بعض فادی ہے بالکل صاف ظاہر ہے۔ لیکن یمال پر نماذ پڑھنے کو منع کرنا کمی طرح بھی ممکن نہیں ہے یاں بمتر بی ہے کہ اگر نقذی یارگاہ کا احرام محوظ خاطر رہے کہ آگر نقذی یارگاہ کا احرام محوظ خاطر رہے کہ آگر نقذی یارگاہ کا احرام محوظ خاطر رہے کہ آگر نقذی بارگاہ کا احرام محوظ خاطر رہے کہ آگر نقذی بارگاہ کا احرام محوظ خاطر رہے

علاء اسلام کے فاوئی میں نے اور بیان کر دیے ہیں جو احتیاط اور حرمت حرم مقدس
کے جواز پر جنی ہیں۔ اور کسی نے بھی یہ فتوی تسیں دیا کہ آگر کوئی بھی ایسے احوال
سے دو چار ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ ثیز ان فقادیٰ سے جم جرگز یہ اجازت جمیں
پاتے کہ جمارے اور یہ واجب ہے کہ لوگوں کو مزار مقدس اور روضہ مبارک پر نماز
پوضنے سے روک دیں۔ ایسا کرنا مستحب نہیں ہے۔ واجب کھنے کا تو سوال بی پیدا نہیں
ہونا۔ اور جمیں اس کا حق بھی نہیں کہ لوگوں کی نماز پرھنے کو جم باطل قرار دیں اور

يوں اشيں اپنے ساتھ لڑنے كى وعوت ويں۔

محترم پڑھنے والوں سے بااوب التماس ہے کہ اپنی خود سمری کے زعم بیں پڑ کر ایسا کام
ہرگز نہ کریں جس کو وہ نہ جانے ہوں۔ بیں نے کئی ایک لوگوں سے یماں تکہ عمامہ
پہننے والے علماء سے خود اپنے کانوں سے لوگوں کو یہ تنبیہہ کرتے ہوئے سا ہے کہ
یماں نماز پڑھنی باطل ہے یماں تک کہ مجمی مجھی بجائے زیابت و عماوت کے یماں پر
گالی گلوچ الزائی اور فحش وہنک تک محاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ! بیں نے ایک
مولف کو دیکھا جوخود جھے کئے لگا کہ یماں پر نماز پڑھنی جائز نہیں۔ خدائے تعالے ہم
مولف کو دیکھا جوخود جھے کئے لگا کہ یماں پر نماز پڑھنی جائز نہیں۔ خدائے تعالے ہم

معصوبین ملیم اللام کے مزارات مقدسہ پر زائرین کے چند وظائف میں اوپر بیان کر چکا ہوں اب ذرا حقیقت من لیں کہ

طوس حرم كريا كا حريم ہے كيونكديدشاه خوبان الم رضا عليد السلام كا پاك مدفن ہے

کعبہ آگر مٹی اور پائی سے بنا ہے تو طوس رضا علیہ السلام کعبہ جان و دل ہے ہم خاک کے بنے ہیں اور خانہ کعبہ ہماری جائے سجدہ ہے لیکن شرطوس فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے انوار النی کا مرکز و منبع شمرطوس ہے حضرت شاہی امام علی رضا کے انوار کے سجلوے کے کو طوس میں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالے کے کو پاک امام کے دیدار نصیب فرائے۔ آمین

كن كن كن لوگول في حرم مطهراور مشهد مقدس كى توبين كى ب

دہ اون سے لوگ سے جنہوں لے حرم مطر حضرت امام رضاعلیہ السلام کی توہین کی

اس وذر ملعون کو بالا خراپ کے کی خوب سزا ملی۔ جس متم کے انجام سے کوئی دو سرا بد بخت دوجار نہیں ہوا اور وہ یہ کہ اسے موہ میں قتل کر دیا گیا۔ اس کا جججہ اور دماغ نیشا پور میں دفن کیا گیا۔ اور اس کا چڑہ کچوا کر خواجہ نظام الملک کے پاس کران بھیج دیا گیا۔ اور یوں ایک دخمن اہل بیت اپنے بدترین انجام سے وہ جار ہوا۔ متخب التواریخ صفی ۱۲۵۵

۵۳۸ھ میں غز ترکوں کا ایک گروہ جو مثل اور آ آ ار کملائے جاتے تھے۔ نے سلطان خرکے خلاف بغاوت کی اور وہاں سے خراسان چل پڑے اور کا کا این افیر میں کھا ہے کہ طوس پہنچ کر جو مرکز و منبع علاء وانشنداں رہا کو مغلوں نے جاہ و برباد کر دیا مردوں کو تہہ تینج اور عورتوں کو قید کیا اور مساجد کو ویران کیا اور پوٹے بہر کو میں ماسول ترشد امام علی الرضا علیہ السلام کے کوئی جگہ ایکے دست و برو سے محفوظ نہیں رہی۔

پھر سال ۱۹۹۷ھ میں جام کے رائے چنگیز خان طوس آیا۔ جس جگہ لوگوں نے اس کی اطاعت کی اس جگہ کو صحیح و سالم رہنے دیا اور جہاں پر لوگوں شمر کشی و نافرمانی کی وہاں اس نے لوگوں کی سرکوبی کی اور بڑا ظلم کیا۔ طوس کے مشرقی دیمات مثلا" فو قان وغیرہ میں لوگوں نے اس کی اطاعت کی جس کے سبب انہیں امن ملا۔ پھر اس نے اپنے قاصد طوس میسیج اور رقومات مانگیں۔ جس کا جواب نہیں دیا گیا۔ للذا وہاں پر اس نے برا کشت و خون کیا۔

سال ۱۷۲۰ میں چگیز خان نے مرویس قبل عام کیا۔ ابن اٹیر نے کا مل میں اور ابن ابی الحدید نے شرح خطبہ طاحم میں لکھا ہے کہ چگیز نے صرف ایک ون میں سات لاکھ افراد کو قبل کیا۔ اور مرومیں سلطان خرکے قبر کو تخ وہن سے اکھاڑ ڈالا۔ اور اسے آگ لگا دی۔ پھر چگیز خان کے حکم پر مغلوں اور آباروں کا بیہ لشکر نیٹاپور آیا اور یسال پر بھی قبل و غارت برپاکی جیسا کہ وہ مروک لوگوں پر ظلم کر چکے تھے۔ اس کے یسال پر بھی قبل و غارت برپاکی جیسا کہ وہ مروک لوگوں پر ظلم کر چکے تھے۔ اس کے بعد ایک گروہ طوس میں مظالم ڈھائے۔ جسے بعد ایک گروہ طوس میں مظالم ڈھائے۔ جسے کہ وہ اور نیٹاپور پر ڈھا چکے تھے۔ طوس میں بھی انہوں نے بوی قبل و غارت کری کی۔ اور تباہی و بربادی مجانی۔ امام رضا علیہ السلام کے قبر مبارک کو تباہ غارت کری کی۔ اور تباہی و بربادی کو خواب کر چکے تھے۔ اس کے بعد مرات روانہ کیا۔ اس طرز پر جسے کہ اور قبروں کو خواب کر چکے تھے۔ اس کے بعد مرات روانہ کیا۔ اس طرز پر جسے کہ اور قبروں کو خواب کر چکے تھے۔ اس کے بعد مرات روانہ کیا۔

تیرا ہی جی نے حرم مبارک کی توہین کی۔ تولی خان ابن چنگیزخان تھا۔ جو خراسان اور ہزاروں افراد کو محل کیا اور مزار مقدس جس کی مرمت ہو چکی تھی کے ایک حصے کو جاہ و برباد کر ڈالا اور عالی حضرت کے اموال کو لوٹا وہاں کے قاضوں نے تولی خان سے درخواست کی کہ باقی حرم کو جاہ نہ کیا جائے۔ پہلے ہرات چلتے ہیں اس پر قبضہ کرتے ہیں اس کے بعد یمال واپس آئیں گے۔ پھر باقی حرم کو جاہ کریں گے۔ چنانچے سے کہ کر قول خان اپنے انتظر کے ہمراہ ہرات کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی ہرات نہیں پنچا تھا کہ زبروست برف باری نے اے اور اس کے تمام لشکر کو ہلاک کر دیا۔

۷۸۷ ھ میں امیر تیمور طوس آیا۔ حاجی بیک خان تیمور کی طرف سے طوس کا فرمازوا تھا۔ اس نے یمال پر بیش قیمت لعل و جواہراور فزانوں پر قبضہ کیا تھا۔ اس لئے اس کے سر پر خود مختار مالک مسلطنت بن جانے کا سودا چھایا ہوا تھا۔ چنانچہ امیر تیمور نے اپنے بیٹے مرزا میران شاہ کے حوالے پورے خراسان کی حکومت کی۔ جس نے حابی
میک خان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ زبروست ازائی کے بعد حابی بیگ فکسات کھا گیا
اور بھاگ پڑا۔ چنانچہ شاہ کا لفکر شریس واخل ہوا۔ اور زبروست لوث مار کی۔ جس
کے نتیج میں شرطوس ایک بیابان کی تصویر بن گیا۔ ظالموں نے تمام عورتوں کو شمر
سے باہر ثکالا اور ان کی بے عرمتی کی۔ وہ ظالم اور ناکس لوگوں کے ہاتھو پردے ظلم کا
شکار ہو کیں۔ اور ساری آبادی ملیامیٹ کروی گئی۔ تقریبا" وس ہزار افراد قتل کرویے
گئے۔ اور طوس کے برے وروازے میں مقتولوں کے جسموں کے جنار بنا ویے گئے۔
لیر استعفار (منتخب التواریخ صلاحہ)

ده) پھر تھے خان ازبک نے مشمد مقدس پر حملہ کرتے لوگوں کا عمل عام کیا اور بہت زیادہ گھروں کو جاہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد حرم مطهر کی توہین کی جس کے نتیج میں وہ بدترین اور عبرتناک انجام سے دوجار ہو کرواصل جنم ہوا۔

(4) پھر عبداللہ خان ازبک نے بہماں بربہت بھری لوظ ما راور جابی مجائی اور حرم پاک کی قیمتی اشیاء کو جاہ کیا اور کانی توہین بارگاہ مقدسہ کی جس کی وجد سے وہ بد بخت بھی بہت جلد واصل جہنم ہوا۔

بزرگوں نے اس کی قتل و غارت گری کا نقشہ یوں تھینچا ہے۔ ترجمہ اشعار اگر آج بھی مشمد کی مٹی کو کریدا جائے

تو آپ کو خون کا ایک دریا کرا تک سے ہوئے رواں نظر آئے گا

الله أكبر! نام نماد مسلمان واكوور ك باتهول موسين كى اتنى زيردست تابى و بريادى-احت الله أعلى الطالبين-

فتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ جب ۱۹۰۵ قمری سال میں عبداللہ خان ازبک ہرات سے مشد آیا اور وہاں قتل عام بھا کیا۔ اس فے بست سے سادات عظام کو شہید کیا اور ان کے اموال کو جاہ کیا۔ ان کے گھرول الن کے باغوں اور کھیتوں کو جاہ و بریاد کیا تو لوگوں فی اموال کو جاہ و بریاد کیا تو لوگوں فی بڑا زبردست احتجاج کیا اور محمد خان کو تعلاء نے لکھا کہ آخر ہم مسلمان میں اور

لاالہ الا اللہ كنے والے كلہ كو جي توكوں ايما كل عام كر رہا ہے اور مارے اموال كو عام كر رہا ہے اور مارے اموال كو عام كر رہا ہے۔ اس صورت جي كہ ان جي ے اكثریت سادات كی ہے جو پاك توقيم كى اولاد جيں۔ ايوں بھى مسلمانوں كو حمل كرنا اور ان كے اموال كو لوٹنا كروں كو جلانا كى اولاد جيں۔ ايوں بھى مسلمانوں كو حمل كرنا ور ان كے اموال كو لوٹنا كروں كا جواب كى طرح بھى اسلام جي جائز نہيں۔ علاء كا يہ خط جب جمد خان كو ملا كو اس كا جواب هم خان كے ازبك مولويوں نے لكھ والا۔ جس كو برط وركشيع برزرگ عام جمر ملے اس كا ور فان كے اس كا دو لكھ ديا۔ جس نہيں جابتا كہ اس سارے دو و بدل اور سوال و جواب كو اس كتاب مسلم ملت كا شيرازہ بكھر جائے كا اور بس۔

## (سکتلین نے کیا کیا۔)

\* "اه سے پہلے مامون کے تغیر کردہ مقدی مقبرے کو جاہ کر دیا گیا۔ لکھا ہے کہ ظاہر میں یہ تو نظراً ما ہے کہ سبتگین نے خالص فربی تعصب کی بناء پر ایماکیا۔ بمر حال کئی ایک سال شک روضہ شریف ویران و برباد رہا۔ اور وشمنوں کے خوف سے کوئی بھی روضہ مبارک کی تغیر کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ آوقتیکہ بیمین الدین سلطان محمود ابن ناصر الدین سلطان محمود ابن ناصر الدین سکتگین کو حضرت امیر الموشین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خواب بیس ناصر الدین سکتگین کو حضرت امیر الموشین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خواب بیس فربایا "یہ مقبرہ کب تک ایبا دیران رہے گا" محمود نے حضرت کے مطلب کو سمجھا کہ اس سے میرے مولا کی مراد قبر سرکار امام رضا علیہ السلام ہے چنانچہ جب سلطان محمود خواب سے بیدار ہوا تو اس نے روضہ مبارک سرکار امام رضا علیہ السلام کی تغیر فورا" خواب سے بیدار ہوا تو اس نے روضہ مبارک سرکار امام رضا علیہ السلام کی تغیر فورا" شروع کر دی۔

آپ نے نیشا پور کے حاکم کو اس کام پر مامور کیا جس کے بعد لوگوں کو زیارت امام رضا علیہ السلام پر جانے کے اجازت مل گئ۔ دمآریکے التواریکے مسلامیا کتاب " تظلم الزهراء" میں لکھا گیا ہے کہ جب متوکل عبائی ڈوخمہ مقدسہ حضرت ابی عبداللہ المحسین علیہ السلام کو خراب کرنے کا سیاہ کام کیا اور ساتھ ہی قریش کے قبروں کو جانیا تو سکتین نے اس کی پیردی بیس سرکار اہام رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک جلانے کا تھم دیا۔ اور تقریا "ایک ہزار اونٹ مال و متاع سرکار اہام رضا علیہ السلام وہاں سے لوث کر لے گیا۔ اور شیعان علی کانی تعداد بیس قمل کر دیئے گئے۔
کما جاتا ہے کہ جن طالبان حق کو زندہ دفن کیا گیا ان بیس معترت شاہ عبدالعظیم حنی علیہ السلام بھی شامل تھے جن کو رے کی سرزمین (موجودہ طران) بیس زندہ دفن کیا گیا اور ان کے ساتھ عبداللہ بین حسن بھی زندہ دفن کر دیئے گئے۔ اور پوری اسلای دنیا بیس ایک شربھی ایسا بی جیس رہا جمال پر شیعان علی اور طالبان حق کو ہے جرم و بیس ایک شربھی ایسا ۔ باتی نہیں رہا جمال پر شیعان علی اور طالبان حق کو ہے جرم و بیس ایک شربھی ایسا ۔ باتی نہیں رہا جمال پر شیعان علی اور طالبان حق کو ہے جرم و نفرانی مذہب رکھے والوں کو تو سلام کرتے تھے۔ لیکن شیعہ مسلمانوں کو دیکھتے ہی قمل نفرانی مذہب رکھے والوں کو تو سلام کرتے تھے۔ لیکن شیعہ مسلمانوں کو دیکھتے ہی قمل کر دیئے تھے۔ ایکن شیعہ مسلمانوں کو دیکھتے ہی قمل کر دیئے تھے۔ ایکن شیعہ مسلمانوں کو دیکھتے ہی قمل کر دیئے تھے۔ ایکن شیعہ مسلمانوں کو دیکھتے ہی قمل کر دیئے تھے۔ ایکن شیعہ مسلمانوں کو دیکھتے ہی قمل کر دیئے تھے۔ اس کے ماتھ لفظ علی آیا اس کو فورا "قبل کر دیئے تھے۔ اس کے ماتھ لفظ علی آیا اس کو فورا "قبل کر دیئے تھے۔ اس کے علادہ جس کسی کے نام کے ماتھ لفظ علی آیا اس کو فورا "قبل

(9) شاہ عباس کے دور سلطنت میں ۱۹۵ھ میں از کوں کو فتح ہوئی اور انہوں نے کافی زیادہ شہروں کو فتح کرکے اپنی قلم مرو میں شامل کر لیا۔ ۱۰۰۰ھ میں عبدالمومن خان از بکتان سے خراسان آیا اور بڑی کوشش و یقین کامل کے ساتھ اپنے والد عبدالله خان بن اسکندر بن جانی بیگ سلطان اوز بک قوم جوجی نے فراسان کی فتح کے لئے کمر باندھ لیا۔ کیونکہ اس نے ساتھ اک دوی لشکر نے ایران کے بڑے حصہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ چنانچہ ان کے دل میں بھی ایران فتح کرنے کا حرص پیدا ہوا۔ چنانچہ عبدالله خان اپنے بینے اس کے دل میں بھی ایران فتح کرنے کا حرص پیدا ہوا۔ چنانچہ خان اپنے بینے عبدالله من خان اور محمد خان ابن جانی بیگ سلطان جو کہ عبدالمومن کا بھانجا تھا اور سلیم سلطان کی فتح کے لئے روانہ ہوئے۔ فراسان کی فتح کے لئے روانہ ہوئے۔ فراسان پہنچ کر انہوں نے مشد مقدس کا محاص فتراسان کی فتح کے لئے روانہ ہوئے۔ فراسان پہنچ کر انہوں نے مشد مقدس کا محاص کر لیا۔ مشد مقدس کے حکمران ندامت خان استاجلو کو مرکز کی طرف سے مدد نہیں کر لیا۔ مشد مقدس کے حکمران ندامت خان استاجلو کو مرکز کی طرف سے مدد نہیں مقدس کا محاص ہوئے۔ چنانچہ قزاباش لفتر کو کمزور یا کر ازبکوں کی قوت میں اضافہ ہوا۔ پھر بھی مشد مقدس کا محاص چار ماہ تک طول تھینچ گیا۔ جس کے بعد حملہ آور لفتر موقع یاتے ہی مقدس کا محاص چار ماہ تک طول تھینچ گیا۔ جس کے بعد حملہ آور لفتر موقع یاتے ہی

مشید مقدس کے اندر داخل ہوا اور ندامت خان بمعہ اپنے لٹکر روضہ مقدسہ کے حصار میں پناہ گیر ہو گیا اور اپنے وفاع پر کمر بستہ ہوا۔

اذیکوں نے شرپر بیضہ کر لیا اور پھر روضہ مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔ اندر وافل بوتے ہی قتل و عارت شروع کی۔ لوگوں کی آہ و بکا اور چیخ وبکامنے آسان مرپر اشا لیا۔ ذہروست لزائی شروع ہو گئی۔ علاء اور خدام صحن اور مرقد شریف کی طرف بھاگے اور جر ایک کمیں چھپ جانے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ اذبک جو بے عقیدہ لوگ بھے اور جہ ایک کمیں چھپ جانے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ اذبک جو بے عقیدہ لوگ بھے اور جہنوں نے کوئی بھی ورخواست قبول نہیں کی، اور شرق اوب ان کے مائع آیا۔ نے جوانوں بو ڈھوں مرد عورتوں۔ چھونے بروں سب پر حملہ کیا اور سب کو کمان کے گھاٹ ایار دیا۔ لعنت اللہ علی الطالمین

عبدالمومن خان لشکر کے ساتھ صحن آستانہ مبارک بیں داخل ہوا۔ اور ازبک فوج کو قتل عام کا تھم دیا۔ قولباش لشکر میں سے جو باتی بیجے تھے۔ انہوں نے اپنے وفاع میں لزائی سے ہاتھ نسیں تھیٹیا۔ اس وقت تک وہ خوب بے جگری سے اوے جب تک سب کے سب بمعد محمران ندامت خان جان دے کر اللہ کو بیارے نہیں ہو گئے۔ جب ان میں سے کوئی بھی باتی نہ بچا تو عبدالمومن خان نے سادات علاء اور مثقی و یر بیز گار لوگوں کے قتل کا حکم دیا۔ اور خود امیر علی شیر کے حجرے میں کھڑا رہا۔ ان کے ہاتھ جو بھی آیا۔ اسے قتل کر دیا۔ یا بھر زخی کرکے قیدی بنا لیا۔ حفاظ قرآن کے ایک گروہ کو گرفتار کرکے ان سے زبردئ قرآن کی تلاوت کروائی ماک میہ دیکھیں کہ ، آیا یہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ ان ملعونوں کے مولوبوں نے ان کو ایہا برکا دیا تھا کہ وہ ان ظالمانہ کرووں سے باز نہ آسکے۔ سادات کے گھرانوں میں سے ایک ایک کرے ا نہیں زردی باہر مجد کے صحن میں لے گئے اور وہیں پر انہیں تہ تمیغ اور شہر ایکم ڈالا۔ جہال کمیں بھی یہ پناہ کی خاطر گئے انہیں امان نہیں ملی عورتوں اور بیٹیوں کو بچد كرويا كيا- جب قبل و غارت سے فارغ موئ تو انموں نے ضرح مقدمہ كو تو ژنا اور گرانا شروع کر دیا۔ مرضع چاندی اور سونے کی قندیلیں رنگین فرشوں خوبصورت

بر تنول ' فیمتی قرآن یاک کے نسخوں اور دی کتابوں ' نیز قرآن کریم کے وہ نسخ جو آئمہ اطمار علیم السلام کے دست بائے مبارک کے تحریر کدہ تھے۔ یا قوت متعصی کے خطوط۔ اور انتائی خوبصورت سندات جو بندوستان کے فرمانرواؤں نے روضہ منورہ کو بطور مدید و احترام بھیج تھے سب کے سب کو تاہ و بریاد کر دیا۔ لعل و گوہرو خوبصورت یا قوت کے ماہ یاروں کو ان جانوروں نے معمولی پھر سمجھ کر تباہ و بریاد کر دیا۔ پھروہ نامور وانشوروں کی عظیم اور نتیس تصانیف کا ایک ووسرے کے ساتھ جادلہ کرنے گلے جس کے بعد لوگوں سے بوی تیزی سے مطالبہ ڈر کرنے گا۔ اور لوگوں کے مال و جائيداو سب كو انهول فے تاہ و برياد كر ڈالا۔ أكر مال و زر نه ماتا تو لوكوں كے بیوں اور بیٹیوں کو اس کے بدلے لے جاتے۔ بعض لوگوں کو تو ان ظالموں نے اتنا مارا بیٹا اور انسیں اس قدر تکلیف پنجائی که انتون اسین ماتھوں این بیٹوں اور بیٹیوں كو ان كے حوالے كرويا ، مال كے بدلے جس كا وہ مسلسل مطالبہ كرتے۔ كاكم ان ب جارول کی جان بچ جائے۔ اور بعض کابول میں لکھا گیا ہے کہ حبدالمومن خان نے مشمد مقدس سے قتل و غارت کرنے کے بعد جنتی فیتی چیس لوٹیس ان میں وہ عمدہ ہیرا بھی شامل تھا جو مجم میں مرغی کے انڈے کے برابر تھا جو وکن کے بادشاہ قطب شاہ نے آستانه عرش آشیاں سرکار امام رضاعلیہ السلام کو بطور نذرانہ پیش کیا تھا۔ ناسخ التوا من صل (١٠) محمود خان افغان نے ١٥٥١١ه ميں مشمد مقدس كا محاصره كيا۔ مشمد كے تمام لوگول كا آب و دانہ اس نے بند کر دیا۔ یمال تک کہ خراسان کے رہنے والوں نے اسے تتلیم کر

(۱۱) سال ۱۱۸۳ بجری میں نادر مرزا شاہ خراسان آیا اس نے لوگوں پر بڑا ظلم و جور روا رکھا۔ قیمتی جوا ہر اور سونے کی افیشیں لوٹ کر لے گیا۔ اور شاہ عباس کے ذر مفت کے بنے ہوئے خوبصورت شاہی لباس کو نادر نے جلا ڈالا اور کافی سے زیادہ مال و اسیاب لوٹ کرلے گیا۔

(۱۲) غازان خان نے ۱۹۵ه میں مشد پر حملہ کیا اور بردی قتل و غارت کید سے وہ دنیا پرست

اور جاہ طلب اوگ سے جنوب نے اپی نفسانی خواہشات پر تمام چیزوں کو قربان کر دیا گاکہ وہ اپنے رسوا کن اہداف کو حال کر سکیں۔ ان جھیڑوں نے ایس خیانت وروسیای کے کام کرتے میں قطعا کوئی شرم محسوس نہیں گی۔ اگرچہ ایسا کرنے سے انہوں نے ملت اسلام کے لاتعداد فرزندوں کا خون کیا۔ وہ تو بس بی چاہتے تھے کہ انگے نفسانی آرزدا درارطان پر مسے موں اورابیسا کوئے کیلئے انہوں نے کئی ایک بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو وکئی میں کیا۔ اور مرکا را می دھنا علیہ اسلام کے مطروب کی مورم مرارک کیا ر بار توین اور ب حرمتی کی۔ اگھ مجاگرا ہے وہ بڑھ لیس کے اور ہمارے اس قول کی بار توین اور ب حرمتی کی۔ اگھ مجاگرا ہے خود ہیں کے اور ہمارے اس قول کی تقدیق ہو جائے گی۔

## (روس کی پلغار)

یہ کمانی یماں سے شروع ہوتی ہے کہ منطفرالدین شاہ کے دور سلطنت میں شاہ کی نالا تھی کے سبب معاملہ یماں تک جا پنجا کہ شریعتہ تخریب کاروں کی قوت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ جنوں نے لوگوں کو تکلیف و آزار میں جٹلا کیا۔ لوگوں کے اموال پر روز افزوں ڈاک پڑنے گئے اور لوگ بہت بڑی تعداد میں قتل کئے جانے گئے۔ معاملہ یماں تک جا پنچا کہ انہوں نے بادشاہ سے کاروبار سلطنت میں شرکت کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے ان کے مطالبہ کو تشکیم کر لیا اور مجلس شورائے ملی کی تشکیل کی۔ لیکن اس اثناء میں وہ چل بیا اب اس کا بیٹا مجمد علی شاہ تخت نشین ہوا۔ اس نے بحق دو سال حکومت کرنے کے بور سلطنت کو خیرباد کیا۔ روس کو جب ان واقعات کا پہنے چلا تو اس نے اس فرصت سے قائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایران کی ہنے کی اپنی سب سے بری خواہش کو پررا کرنے کے لئے اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ ایران کا رخ کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ حکومت انگلتان کی مدد سے وہ اپنے ارادوں میں کامیاب سرخ کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ حکومت انگلتان کی مدد سے وہ اپنے ارادوں میں کامیاب رخ کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ حکومت انگلتان کی مدد سے وہ اپنے ارادوں میں کامیاب موجو جائے گا۔ اس کا بوف من خراسان تھا۔ جو ایران کا سب سے بڑا صوبہ تھا جو روس

کی سرحدوں سے ملا ہوا تھا۔ حقیقت میں خراسان روس کے نزدیک ایران کے تمام شہوں کی سخبی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دہاں سے ہندوستان جانے کا راستہ ہاتھ آ سکتا ہے وہ ہندوستان جو دنیا کی ایک بڑی مملکت ہے اور جس پر انگستان نے قبضہ پر کر رکھا ہے۔

چنانچہ شرنبل توب خانے کے ساتھ روی للکر خراسان کی سرحدیر آن پہنچا جس کی تعداد چند بزارے زیادہ نہ تھی۔ جب وہ ارض مقدس مشد پینچے تو یمال کے لوگول کو جو امام علیہ السلام کے مزار مقدس کی برکت سے بوے ویدار برویز گار اور نیک تھے اس لئے انہیں موسیوں کے ارادول کا علم نہ تھا بلکہ انسی ایرانی دوست اور عادل تصور كرتے تھے۔ چنانچد انبول فے روسيول كا آنا اسے لئے نيك شكون سمجماك ان کے وسمن اور تمام شرید تخریب کار روی فوج کی آمد کے سبب دفع ہو جائیں گے۔ جو دین مبارک کے بھی دعمن تھے۔ ای لئے روسیوں کی آمد کو انہوں نے برا نہ سمجها اور ند بی کسی قتم کی مزاحت کید ان کو اب بھی بید خیال تھا کہ روی نشکر شاہ محمد علی شاہ کی حمایت و مدد کے لئے آن پہنچا ہے۔ اور اس لئے وہ بے حد خوش ہوئے اور ای خواب فرگوش میں دوب موے سے اور روی الکرے حیلوں بمانوں اور ان ك فريب سے بے خرعف جب ردى مرداردل في ايرانيول ميل صرد سكون اور تنلیم و رضا کی بیا حالت دیکھی۔ او وہ سمجھ گئے کہ ان کے آرادے جگ کے نمیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ قل و غارت کا بازار گرم کرکے وہ شر مشد کو فی کر لیں گے۔ مجبور ہو کر انہوں نے ہراتی مهاجر بوسف خان کو جو شریبندوں میں سے تھا اور جنہیں شاہی دربار سے گرا تعلق تھا لالج دی کہ وہ روسیوں کی بناہ میں آ کر شامل ہو جائے۔ روس کے مقیرنے اسے دھوکہ دیا اور کما سلطنت بویں آپ مسلمانوں کا دوست اور مرمان ہے اور چاہتا ہے کہ بادشاہ محمد علی شاہ کو دوبارہ تخت سلطنت پر بھائے۔ اس کے اب آپ کو یہ مٹورہ دیتے ہیں کہ آپ چند افراد اور علاء مشد کے سائتھ صحن امام علی الرضا علیہ السلام میں پناہ لے لیں۔ اور اس مبارک روضہ کو اپنی پناہ گاہ اور جائے امن قرار دیں۔ اس کے بعد قمل و غارت شروع کر دیں اور چند بندہ قول کے ساتھ ہر روز صحن مبارک ہے باہر آکر لوگوں کے گھروں کو لوئیں اور ان کے مردول کو قتل کر دیں۔ اگر آستان دار تمہاری مخالفت کرے تو جواب دیں کہ ہم ادارہ پولیس اور محصول چو گئی کو نہیں چاہے۔ اور ہم غیر شری حکومت ہے بیزار ہیں اور ہم چاہے ہیں کہ اپنے سابق سلطان محمد علی شاہ کو دائیں لائیں۔ یوں ان کے اداروں اور پولیس چو کیوں کو جاہ کر دیں۔ جب تم ایبا کرد گے تو ہم فورا "تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ انشلاب کی حالت میں تمہارے ملک و ملت کی اصلاح کے لئے تمہارے بادشاہ کو دائیں لائیس گئی بنا دیں گے۔ اس وقت تمہارے بادشاہ کو دائیں لائیس گئی بنا دیں گے۔ اس وقت تمہارے کو وزیر جنگ بھی بنا دیں گے۔ اس وقت

روسیوں نے خراسان پر فیفنہ کرنے کے لئے یہ ساری چال چلی۔ جو امزان کا بوا حساس مرکز ہے ان کا دو سمرا ناپاک مقصد یہ تھا کہ روضہ مبارک سرکار امام رضا علیہ السلام میں تباہی و بربادی چھیلا کر پاک امام کے خزانے کو لوٹ کر لے جائمیں۔ جو دولت ان کے خیال خام کے مطابق کسی بادشاہ کے پاس بھی موجود نہ تھی۔

یوسف خان ہرائی نے ان باتوں پر بیتین کر لیا اور وہ روسیوں کے فریب میں آگیا اور اور اور اور ان کے رہیں ہیں آگیا اور ان کے رہیںوں کے ساتھ بعد ایک سید کے جس نے اپنا نام طالب اسمی رکھا تھا صحن مقدس سرکار اہام رضا علیہ السلام میں واخل ہوئے۔ ایک ساتھ شریندوں کی تعداد تقریبا '' ایک سو تھی۔ جو بندوقوں اور دو سرے گرم و سرد اسلحہ سے لیس شخے۔ بھر اچانک وہ صحن کے اندر سے باہر بھائے اور جو نمی باہر آئے انہوں کے قبل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ راتوں کو طالب اسمی منبر پر بیٹھ کر آئے انہوں کو بیاب اسمی منبر پر بیٹھ کر اوگوں کو بیہ ترخیب اور تحریص دیتا رہتا تھا کہ کل آپ کا بادشاہ انگستان سے واپس آ

آستاند دار علی لقی رکن الدولہ نے سید استحق کو روکتے کی بری کوشش کی اور اسے باز آ جانے کے لئے بری تصیحتیں کیں۔ جن کا کوئی فائدہ شیں ہوا۔ علی نقی نے ان پر زور دے کر واضح کیا کہ حکومت برطانیہ اور روس کی مثال ان وائیوں کی ہی ہے جو
اپنی والدہ سے بھی یوقت مصیبت زیادہ ہرائی پیش آتی ہے۔ آپ روس اور
اگریز کے وحوے میں نہ آئیں جو بظاہر آپ کے دوست لیکن اندر سے آپ کے
دشمن ہیں۔ محترم علی نقی آستانہ دار کی ان حقیقت پر مبنی باتوں کاان پر کوئی بھی اثر
دیس ہوا۔ جتنا بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ حرم مطمریاک امام کی جنگ نہ
کرو۔ انہوں نے ایک بھی نہ سنی اور متولی کی باتیں بھی ان شریبندوں نے سن ان

آستانہ وار رکن الدولہ بڑا دیانت وار اور امانت دار محض تھا اسے روس خائن کے ناپاک ارادوں کا پوری طری علم تھا۔ اور وہ جانے سے کہ بالا تر بہت بڑی تباہی یہ لوگ لائیں گے اس لئے ان کی باتوں یہ توجہ شیں دی گئے۔ نتیجہ اُ رکن الدولہ نے استعنی دیدیا۔ لیکن روی سفیرا پی چالوں سے ارائیوں کو کرور کر آ رہا۔ خلاصہ یہ کہ پورا ایک ماہ کشت و خون فقنہ و فساد اور لوث مار میں گزر گیا۔ ان خالموں نے بڑی تعداد میں سادات اور مسلمانوں کو منہ تیج کر ڈالا۔ یمال تک کہ ۱۰ ریج الدول ۱۳۰۳ جری میں روی سفیر نے ان خالموں کو جنوں نے صحن حرم کو اپنا مشتر قرار دیا تھا اور باہر جا کر لوگوں کو لوٹے اور قبل کرتے تھے۔ یہ پیغام جمیجا کہ تم شریند لوگ تین باہر جا کر لوگوں کو لوٹے اور قبل کرتے تھے۔ یہ پیغام جمیجا کہ تم شریند لوگ تین کو توپ سے اڑا دیں گے۔ اور تسارا قبل عام کر دیں گے۔ ان فریب خوردہ برباطن شریندوں نے روی سفیر کے اس پیغام پر لیقین نہیں کیا کوئکہ یہ تو ان کے جھوٹے وعدوں کے فریب خوردہ تھے چنانچہ انہوں نے یہ جواب کرتے جیچا کہ جو کھے تسارا جی وعدوں کے فریب خوردہ جا ہر نہیں جائیں گے۔

وو سری بار پھر حکومت برطانیے نے روس کے قو نصلیف جزل کے ذریعے انسیں متنبہ کیا کہ ابھی سورج فروب ہونے میں دو گھنے باقی ہوں گے تم قتل کر دیئے جاؤ کے الله احرم مبارک سے فورا" باہر چلے جاؤ۔ پھر بھی یوسف ہراتی اور اس کے ساتھی نہ مانے اور عورتوں اور بچوں کو کانی تعداد میں بے گناہ قل کر دیا گیا خاص کر وہ عظیم سنتیاں جو یماں پاک امام کی زیارت کے لئے تشریف لائے تھے اور بہت سا سامان و اسوال تباہ کر دیا گیا اور لوٹ لیا گیا۔

پوسٹ خان اور اس کے شریبند گردہ کو وہاں سے خفیہ طور پر بھاگ جانے کیکھرائمیّز ویے دیا گیا۔ چند ہے گناہ افراد کو قید کر دیا گیا۔

دو سرے دن روس اور انگلتان کے سفیر برے جال اور طمطراق کے ساتھ صحن مقدس میں دارد ہوئ انگریز سفیر جس کا برا رنگ و دُھنگ تھا جب حرم کے قریب پنچا تو گھورہ ل کی جھی ہے انزا اپنے سرے ٹولی اٹاری اور پابیادہ مآھے چل کر قبہ مطرو پاک امام علیہ السلام کے سامنے تعظیم کے طور پر سربسجو جوا جوا جس کے بعد اس کی اس حرکت پر سخت افسوس ہوا ہے کیا کیا کریں ہم نے حملہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کی سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے ایک جھی نہ سنی۔ "

اس واقعہ فا جو کے بعد تین روز تک حرم مطرکے وروازے اور وونوں صحن بھ رہے تین روز کے بعد دروازے کھول دیئے گئے۔ اور خون کو دھو دیا گیا اور زخمیول کو برطانوی ستیالوں میں علاج معالجہ کے لئے لے گئے۔ کے ونوں تک دونوں صحنوں پر روی سیابیوں کا قبضہ تھا، جس کے بعد روس کے سفیر کے تھم پر فتح و کامرانی کے ۲۳ کولے واضح گئے اور وسط شہر میں روسیوں نے فتح کا جشن منایا اور تقریبا" ایک ماہ تک نے اور وسط شہر میں روسیوں نے فتح کا جشن منایا اور تقریبا" ایک ماہ تک نے اور پرانے صحن میں روس سے سابی دیکھے گئے۔ دونوں صحنوں میں چود اور اکھے سینے کھیلتے رہے اور پھروہاں سے سے گئے۔

# (روز نامه حبل التنين)

روزنامه حبل التين سستير نبيل كاشاني كى ادارت مين كلكته مندوستان سے چھپتا تھا۔

ایت ۳۲ ویں شارب بمطابق سال ۱۳۳۰ مجری ۲۵ جمادی الاول بروز پیرایت شارے میں یوں رقم طراز ہے۔

"أنا الله و أنا اليه واجعون" السلام عليك يا أسر الموسنين السلام عليك يا فاطمته الزيراء عظم الله اجور كم في مصيبته فريتكم الطابرة على بن موسى الرضا صلوات الله عليهم

اسلام و مسلمانوں پر جو بست بری مصبتیں پریس ان میں شہر رفقد س مقدیر واقعہ بہت المناک ہے۔ جس میں روسیوں نے مرقد مطہوم میں بدی وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا۔ یہ واقعہ مصببت کرطا ہے کم نہیں۔ صدر اسلام سے لے کر ہمارے دور تک اس متم کی آفت و مصببت کرتا ہے کم نہیں یری۔ کی آفت و مصببت کمت اسلامیہ پر نہیں بری۔

مرقد مطہرہ رضوبہ پر روسیوں کی توپوں ہے گولہ باری سب سے بڑی مصبت ہے۔ جو
اس گردہ کی بستی اور رذیل حرکتوں کی دلیل ہے۔ روسیوں کی بیہ حرکت تمام مسلمانان
عالم میں گری افرت اور درو و الم کا موجب ہے۔ جو جرگز جرگز لا گق معانی و بخشش
نہیں۔ اس دنیا میں مختلف زباتوں میں مسلمانوں پر بہت برے مظالم ہوئے لیکن ایے
ظلم کا دسوان حصہ بھی بھی ان پر وارو نہیں ہوا روسیوں کی مشہد مقدس میں بیہ ناپاک
حرکتیں ان کی سنگ دلی اور بے رحمی اس بدترین شکست کی خلافی کے لئے تھیں جو
انہوں نے جاپانیوں کے ہاتھوں کھا کیں۔ لیکن آبا قیامت وہ اپنے دامن کو ظلم و جور
کشت و خون بے گناہان اور بے اوبی روضہ مقدسہ پاک امام سے داغ دار کر گئے۔
لخت اللہ علی الظالمین

مرتد مقدس مرکار امام علی رضا علیہ اسلام تنما ایران کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ پوری دنیا کے محل مقدس کا گئی صد احرام دنیا کے محل مقدس کا گئی صد احرام اور واجب الاحتفام مقام ہے۔ روسیول کی یہ حرکت تمام بلاد اسلامیہ مثلا ایران بندوستان کی ترکستان اور دو مرے تمام ممالک کے مسلمانوں کی برافرو خکلی اور نم و غصہ کے لئے ایک بدترین حرکت ہے جس ناپندیدہ کردار سے وہ پوری دنیا کے و غصہ کے لئے ایک بدترین حرکت ہے جس ناپندیدہ کردار سے وہ پوری دنیا کے

النين مخت بواب ديني گئے-

چنانچہ ابھی غروب عمل میں دو گھنے باتی ہے کہ پرانے صحن سے صحن جامعہ گوہر شاد
حرم محرم کے تمام کروں دارالسیادہ سر مبارک کے اوپر دارالتوحید سر مبارک کے پیچے
دار السعادہ آپ کے پیر مبارک کے پیچے۔ دار الحفاظ آپ کے روئے مبارک کے
سامنے اور آنخضرت کے جہ مبارک پر جمال پر بزار با بے گناہ مرد عور تیں اور نیچ ہر
جگہ برائے زیارت جع شے دوسیوں نے بازار پرشور سے ان پر ایک توپ سے گولہ
باری شروع کی اور دوسری توپ اوپردائی سرک سے گولے برسانے گی۔ جبکہ نیچ وائی
مزک سے دو توپوں نے چلنا شروع کیا۔ جنہیں روی جنگی سپائی داغ رہے تھے۔ ایک
اور توپ خونی باغ کی طرف سے اور چوتھی توپ جھم کے بہاڑ سے گولے داغنے گی۔
توپ کے گولے جب صحتوں اور توم مطہر میں عکوے علائے ہو کر گرے تو اس سے بردی
قلوق کی جائی ہوئی جب دو سرے پھر تو ڑنے والے توپ کے گولے گئید منور پر گے
خلوق کی جائی ہوئی جب دو سرے پھر تو ڑنے والے توپ کے گولے گئید منور پر گے
جن پر سونے کی اینیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے گئیں جبہ سمجہ گو ہر شاد پر تو پیچر چوتو گولے
گرے جنہوں نے معجد کی دیوار کے اینوں کو تو ڑ دیا۔ اور سبحر گی بوار فراس میں تو تو ایس سے بھر گر سوراخ کر دیے۔

اس طریقے پر آپ خانہ اور روی پیدل فوج نے چاروں اطراف سے حرم پاک پر وحاوا بول دیا' انہوں نے پہلے گولہ باری کی اس کے بعد قبہ منورہ بیں واخل ہوئے' بازار کے اندر بہت سے مسلمانوں کو قتل کر ڈالا ان کے مال و اسباب کو نتاہ و برباد کر ڈالا۔ اس کے بعد صحن اور مجد گو ہریشاد بیں ڈالا۔ اس کے بعد صحن بیں واخل ہوئے۔ پرانے اور نئے صحن اور مجد گو ہریشاد بیں کافی مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلم بیں ونیا کے کافی مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلم بیں ونیا کے بادشاہ پاس اوب سے بربعنہ پاؤں ہوتے ہیں لیکن روی فوج سوار شکاری کول اور گو ڈول کے ساتھ اندر صحن کے واخل ہوئی۔ بعض گو ڈول کے ساتھ اندر صحن کے واخل ہوئی۔ بعض فرا و غارت کری ہیں لگ گے۔ تو پول کی گولہ باری سے سنمرے ایوانوں کے آئینے فوٹ سونے اور چاندی کے دروازے بھی خراب ہو گئے۔ توحید خانہ پر پہلے فوٹ گئے جبکہ سونے اور چاندی کے دروازے بھی خراب ہو گئے۔ توحید خانہ پر پہلے

انہو<del>ں</del> توب ماری پھر دہاں داخل ہو گئے۔ آپ کے سر مبارک کے پیچھے چند افراد کو قل کیا۔ حرم مطمر کی دیوار کے پیچھے اور کی طرف مسلسل قاپ سے اور سے پنچے گولہ باری کی جس سے کانی افراد لقمہ اجل بند آپ محمرقد مطر کے پیلویس قبد مبارک میں توب سوار ، گھوڑ سوار ' شکاری کول کے ساتھ واخل ہوئے وہاں پر بھی ایک بہت بدے مجمع کو ان ظالموں نے توب کے مولوں اور تیروں سے چھٹی کر دیا۔ حرم مبارک اور قبہ سبارک کے بلوریں چراغوں اور جاروں کو ان طالموں نے جاہ کیا اور توڑ ڈالا۔ زائرین کو حرم محرم سے جو دونوں عالم کے لئے امان وینے دانی امن کی محل بیر بکو کرا کے گئے۔ ضریح مقدی کے اوپر ایک مرضع علم نصب تھا جس کی قیت اس وقت 20 ہزار تومان تقی 'جو ہندوستان کے تیموری سلاطین نے وہاں عقیدہ " نصب کیا تھا کو تکوار اور را تقل کی گولیوں سے توڑ ڈالا۔ اور اے علوے محدے کر دیا۔ پھر ضریح مقدس كى طرف بهت برك جوم كى صورت مين سيد ظالم برهے۔ جاندى كے برے قفل كو ان ظالموں نے کلماڑے سے توڑ ڈالا۔ اور ضریح مقدس کے اندر داخل ہوئے۔ جاندی کے بیٹ قفل' زر و جوا ہر اور قیتی اشیاء سب لوٹ کر لے گئے۔ اور زائرین جو وہاں حرم محترم کے اس مقدس مقام اور قبہ منورہ پر بناہ گئے ہوئے تھے کو بہت بردی تعداد میں قتل کر ڈالا۔ ان کا خون اتی بے وردی سے بمایا گیا کہ الامان کی صدا وہاں سے بلند ہونے گئی۔ باقی سب کو گرفتار کر ڈاللہ اور صبح تک ای جگہ انہیں زندان میں بند ر کھا۔ جبکہ اس رات ان کے سرول پر ذبروست بارش بھی برسی رہی۔ روسیوں کے ان حشانه حملوں سے بیر معلوم ہوا کہ ان کا مقصد مسلمانوں کی معجد کی جابی اور امام پاک کے روضہ مبارک کی تبائی کے علاوہ اور پکھ ند تھا۔ اور ان کے وہاں کے عمل ے پند چلا کہ یہ شریند روی پاک امام کے سرکے اور گنبد مطراور گلدست کے قریب بھی نئیں گئے۔ بلکہ وہ یمال اس مبارک مقام سے پور لے ایک بزار قدم دور رے۔ اس کے بعد یہ مول اور خدام کو امیر کرکے وم مطرے باہر لے گئے اور بارش کے یتے انہیں صحن کے درمیان اگلی صبح تک قید کے رکھا۔ بسر صورت مردول'

جاندی دروازے مرصع تلوارین سلاطین کے مشکول اور موتی و میرے سب کھے لوث كر لے كتے اور بلورين اشياء كو توڑ ۋالا۔ اس كے بعد مجد كو برشاديس واخل موت وہاں پر بھی ایک گروہ کو قتل کر ڈالا۔ میرزا جعفر کے مدرے کے کھڑی دروازے توڑ والے۔ طلیہ کے مجروں کو تیاہ کر ڈالا۔ جو ہریوں اور زرگروں کے بورے بازار کو تیاہ کر ویا۔ صرافوں کو لوٹا۔ رات کے دو بج وہاں سے تویس ساتھ لے آئے، صحن یس توڑ پھوڑ کی وہاں واخل شدہ اوگوں کو مار ڈالا' لوگوں کی دکانیں توڑ ویں اور لوث مار کرکے ماری اشیاء ماتھ لے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے خرات خان کے مدرے کا رخ كيا۔ طلباء كے جروں كو غارت كيا اور خدام كے كمرے كو كرا ديا ، تمام خدام ، طلباء اور توارول کو صحن میں جمع کیا' درسہ کے جاروں طرف روی ساہوں کا محاصرہ جاری رما واروں طرف سے گولہ باری کرکے انہوں نے گنید گلدستہ سجد و حرم اور وروازے ویران کر دیے اور شمر کے بہت سے مکانات کو تباہ کر ڈالا۔ اور شمر کے کافی لوگوں کو تحق کر ڈالا تین روز تک ان کی لاشیں زمین پر بے بخسل و لیکفن بڑی رہیں۔ تعجب کی بات سے ہے کہ شریندوں کے لیڈر یوسف خان براتی محد قرش آبادی نیشا په ري حسين خان حبردي، ادى خان عواقى، وكيل كريم محدعلى، وكيل ماتت، على اكبرهان تائب على خان ا ورتفنگ برد ارگرفتار نهيں كئے گئے بيتر نهيں جلا كرانهيں كس جگر سے فرار ہونے میں مدودی گئ اور انہیں کمال بیجا ماگا-اسلام میں اس سے بڑا حادث واقعہ نہیں ہوا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2 ملین لیرو ک قیت کے برابر اموال اور جوابرات آستانہ قدس کو روی لوئے ملے گئے اور اس قدر مال و اسباب مزید شمر کی رکانوں " باجروں اور لوگوں کے گھروں سے لوٹ کر لے گئے" کراہمی تک ان کی تنصیل سامنے نمیں آئی۔

روز نامہ سجیل التین انکشاف کرنا ہے کہ روی سفارت خانہ نفیہ طور پر رقومات شریندوں کے لئے اور بوسف خان اور سید محمد یزدی حائری مشہور بنام طالب اسحق کے لئے بھیجا رہا اور مشہد مقدس کے شرفا اور بزرگوں کی روی جان بوجھ کر توہین کرتے انہیں را کنلوں کے بٹ اور کوڑے مارتے بسے۔ دو مری طرف محمد علی شاہ کا دوبارہ اللہ ایران کی جھوٹی خبراس کے بھائی کے ذریعے لوگوں کو ساتے رہے۔ اور کہتے رہے کہ ایران کی جھوٹی خبراس کے بھائی کے لئے محمد علی شاہ کو جلد واپس آنا چاہئے۔ انہوں نے گئید مطر اور دو مرے مکانات بیر انہوں نے گئید مطر اور دو مرے مکانات بیر توپوں کے سونے کے بیج ہوئے گئید توپوں کے سونے کے بیج ہوئے گئید مطر اور خبنہ منور پر گئے۔ تقریبا میں انگی برابر سوراخ توپوں کی مسلس مولہ باری سے مطر اور خبنہ منور پر گئے۔ تقریبا میں بڑ گئے۔

روزنامہ حبل المتین کے ۱۲۳ شارے برطابق نویں جمادی الثانی میں مندرجہ بالا واقعہ درج ہے۔ نیز روزنامہ "لندن" میں بھی روی توب فانے کی پھیلائی ہوئی یہ تمام جای و بربادی بعد فوٹو رومنرمنور ومنوبیشد مقدس چھپ کر پوری ونیا میں منتشر ہوئی۔ مشمد مقدس کے ایک فاضل اویب نے اس سانحہ فاجھ کی یوی میسوط تفسیل لکھی جس کے آخر میں وہ لکھتا ہے "قلعے کی ویواروں کو توڑنے والے اکثر توپ کے گولے امام غریب کے سنرے گنید پر گرے جن کی تفسیل سے ہے۔ ایوان عبای کے پرانے صحن میں سما گولے گرے۔ حرم کے اندر مجد کے ایوان میں ۱۳ گولے گرے۔ حرم کے اندر مجد کے ایوان میں ۱۳ گولے ایوان مقصورہ کی گذید پر میں ۲۰ گولے گئے۔ بوے وروازے پر تین گولے۔ نقار فانہ مبارک کے وروازے پر تین گولے "سنری مبارک گذید پر تین گولے۔ نقار فانہ مبارک کے وروازے پر تین گولے "اور پی فانہ مبارک میں سات گولے۔ سنرے ایوان میں تاہر گلی کی طرف پائچ گولے۔ شرے ایوان میں تین گولے "ان سب گولے" باور پی فانہ مبارک میں سات گولے۔ سنرے ایوان میں تین گولے "ان سب کا مجموعہ ۱۵ گولے بنتا ہے۔

روزنامہ حبل المتین کے پہلے شارے میں بمطابق کا جمادی الثانی جو سال کے تجدید کے سب سے نیا شارہ بنآ ہے میں ایک بردی شمگین تصویر چھی ہے۔ لکھتا ہے مدرجہ مک ۱۹۱۲ کو آل انڈیا شیعہ کانفرنس کی مرکزی کمیٹی نے کثرت رائے سے مندرجہ

ذیل قرار داد منظور کی۔

ا- روی سیاہ نے مرقد مطحر امام غریب سرکار علی ابن موی الرضا علیہ السلام کی جو

سلمانوں کے واول میں اپنے لئے وہ نفرت کے نیج ہو گیا جو قیامت تک ان کے واول میں باتی رہے گا۔

پر عجیب بات یہ ہے کہ اس دور میں جبکہ تمام بورنی اقوام ایک انتائی مندب اور متدن دور میں داخل ہونے کا دعوی کر رہے ہیں روسیوں نے ایک ایم وحثیانہ حرکت کی سرطانوی حکومت کو بیاب نوث کرلینی جائے کہ مشمد مقدس کے اس سانحہ ك انتائى برے اثرات يورى دنيا كے سلمانوں كے داوں ير فتش ہو گئے ہيں۔ اس عظیم سانحہ کے دور رس سیای اثرات بوری دنیا پر مرتب مول گ۔ جس کے نتیجہ میں وولت برطانیہ اس بات پر مجبور ہو جائے گی کہ وہ روس سے اپنا اتحاد منقطع کر لے۔ ناکہ دوبارہ ان مظالم میں وہ اس کا شریک شار نہ ہو۔ یمال تک کہ بوری دنیا کے اخبارات میں روس کے اس کردار کی بردی سخت ندمت کی گئی۔ اب محض لفظوں ے ہیر چھیرے مسلمانوں کے ول کا غارت شدہ سکون واپس نمیں لوٹایا جا سکتا۔ اس مانحہ کے بارے میں مزید یہ اکھاگیا ہے کہ شریند روسیوں کے ماتھ ال کر مسلسل جرم اور صحن مقدس میں سرارم شرارت میے۔ س ریج النی بروز سنیج شربیند شجاع کے استقبال کے لئے نکلے ہو ان کا ہم مسلک تھا اور جو آسٹانہ مبارک آ رہا تھا۔ رائے میں سابق پولیس کے نائب مربراہ سے اس کی محر ہوئی اسے قل کیا گیا جس ے پولیس کے ۲۲ افرادی لفزی فے بارگاد مقدسین کوان شریندوں کو ساتھ لے جانے كى اجازت چاتى۔ چونك، روسيول كے ساتھ آيك معاہدہ طے يايا تھا اس لئے وہ يمال ے روی سفارت خانے گئے اور ان ے شکایت کی۔ ود مرے دن سفیر روس نے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ سارے شربیند تین روز کے اندر اندر یمال سے منتشر ہو جائیں اور ہتھیار جارے حوالے کرویں اور ساتھ بی خراسان کے لئے اور خصوصا" مشد مقدس کے لئے انہوں نے اپن جانب سے منتظم مقرر کر دیے۔ علماء کرام بھی منجد میں جا پینچے اور انہوں نے ان شرپیندوں کو وعظ و تصیحت کی۔ چنانچہ انہوں نے حرم محترم سے بالا تر چلے جانے پر رضا مندی فاہر کی۔ لیکن اجانک روی سفارت خانہ سے انہیں پیغام ملا کہ وہ وہیں مقیم رہیں اور منتشرنہ ہوں۔ چنانچہ نویں رئج الداثانی بروز جعد تمام علائے کرام مرحوم میرزا عبدالر محن مدرس کے مکان پر جمع ہوئے۔ انہوں نے یہ فتوی جاری کر دیا کہ تمام مخرفین پر یہ واجب ہے کہ ہشمیار فورا" جمع کر دیں۔ اور تمام تاجر اور کسب وار اپنی دکائیں بند کرویں۔ ناکہ فتنہ ختم ہو جائے۔

(ان لوگوں کی یمال موجودگی کے سبب) دو بارہ حرم مقدس کی کیے سومتی نہ ہو۔ چونکہ سفیر روس ایبا نہیں چاہتا تھا اس لئے انہوں نے فاحشہ عورتوں میں رقم باننی ماکہ وہ بازار میں جائیں اور ہنگامہ بیب رکھیں اور لکڑی کے ڈنڈوں اور را کھوں سے کام لیس ماکہ نتیجتا" وکانیں بند ہو جائیں اور تمام شرمین ہنگامہ بیاہو "روسیوں نے بھی ای حیلے و محرسے کام لے کر شرکی عمارتوں اور آستانہ مقدسہ پر اپنی توہیں بھر نٹ کردیں۔

دوبارہ تقریبا" ۳۰ توپوں کی شراور جرم محرم پر مسلس گولہ باری ہے وہ مہیب اور وحشت ناک آوازیں بلند ہوئیں کہ عورتیں ہے ہوش ہوگئیں اور حمل والی عورتوں کے بنچ ماقط ہوئے۔ غروب آفاب ہے دو گھنٹے پہلے روسیوں نے یہ گولہ باری شروع کی جو رات کے سازھ بارہ بنج تک جاری رہی۔ اس دور میں باہر گلی ہے کافی زیادہ تعداد میں روی اپنے توپ فانے کے ساتھ جرم محرم کے پرانے صحن میں دوبارہ وافل ہوئے۔ صحن مقدس کے درمیان گلے ہوئے فولادی پنجرے کے بیچھے ہے دافل ہوئے۔ صحن مقدس کے درمیان گلے ہوئے فولادی پنجرے کے بیچھے ہے مبارک توحید فانہ اور جرم مطر پر توپ کے مسلسل گولے پھینے جس کے سبب بہت مبارک توحید فانہ اور جرم مطر پر توپ کے مسلسل گولے پھینے جس کے سبب بہت کوگ کوچہ و بازار جرم سے باہر گلیوں میں اور ان کے درمیان صحن و مجد میں بے گزاہ ان گولوں کے ہدف ہے اور چند اشخاص ضرح مقدس کے سامنے توحید فانہ میں گناہ ان گولوں کے ہدف ہے اور چند اشخاص ضرح مقدس کے سامنے توحید فانہ میں شہد ہوگے۔

روی توپول کی گاڑی بھے بیول برباؤں رکھ کرخرج مقدس کے اوپر پنچ۔ سارے طوق و جواہر قالین و پردے علم مقدس کے نیچ' اور دارالسیادہ اور دار المعادة کا سارا سونا و گا یوسف خان کو چھپانے کی کوشش میں بربریوں کو بہت بری رقم بھیجی کہ یوسف خان کو روس فرار ہونے میں مدد ویں۔ لیکن انہوں نے روس کی بات نہیں مائی اور یوسف خان کو بعد سواروں کے حکومت ایران کے حوالے کر دیا۔ بالا فر قنقاز کے رہنے والوں اور ایران کے ورمیان یوسف خان کے بارے میں لڑائی چھڑ گئی۔ جس کے سب ایران کے چند سوار مارے گئے۔ اور انجام کار یوسف خان کو گولیوں سے چھلٹی کر دیا گیا۔ اس کی نعش کو مشہد لے جا کر چھانی پر لاکا دیا گیا۔

نیز وہ لکھتے ہیں کہ " تحقیق کرنے کے بعد اس سانے کے جو نقصانات سامنے آئے ہیں وہ کھ اول ہیں-

اموات کی تنصیل: اہالیاں شرمشد ۲۷۱ نفر اہالیان اطراف شرمشد ۲۷۱ نفر بربر اور ا ہندوستانی ڈائزین ۱۲۰ نفر فضازی افغانی بخارائی اور دوسرے افراد ۳۴۰ نفر امران کے دوسرے شہوں کے زائزین ۳۷۳ نفرسب شہیر کر دیجے گئے۔

ان میں سے ۳۰۷ افراد کی لاشیں مل سکیں جبکہ دو مری لاشیں بنگاہے کے رات گاڑیوں میں ڈال کر شرسے باہر لے جائی شکیں ماکہ کمی کو پتہ ہی نہ پیلے جبکہ ان میں سے گئی ایک زخمی بھی منفے۔

ترجمهاشعسار:

۱۳۴۰ جبری میں قوم روس کی جفار کاری ہے مراسان میں عشس الشموس کے بقعہ مبارک کو پامال کیا گیا ماہ رہے ٹانی کی دسویں آرخ وقت عمر

آفآب کشور دیں اور ولایت طوس کے شمنشاہ کو چاند گربمن لگ گیا

دشمن نے اس پاک زیارت گاہ کو تو پول کے گولوں سے چھپلنی کرتر یا

جمال پر ہر مج و شام آپ کی درگاہ مقدسہ کو ہزاروں کھیے جمک کر سلام کرتے ہیں

اے امام منتظر اے پابہ رکاب زمانے کے شمنشاہ

آپ کب تک غیب کے پردوں میں چھپے رہیں گے

آپ ک جد امجد سرکار امام رضا علیہ السلام کا مزار کینہ وروں کے تو بول سے چھلتی ہو

گیا

جس کے جد امجد سرکار امام رضا علیہ السلام کا مزار کینہ وروں کے تو بول سے چھلتی ہو

گیا

جس کے حد امجد سرکار امام رضا علیہ السلام کا مزار کینہ وروں کے تو بول سے چھلتی ہو

گیا

جس کے حد امجہ سرکار امام رضا علیہ السلام کا مزار کینہ وروں کے تو بول سے چھلتی ہو

گیا

خون کے سبب قدسیوں کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو گئے افسوس صد

## (اعلان جنگ)

روس نے سلطان طوس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اس کی توپوں نے آستانہ رضوی کے گنبہ کو چھٹی کر دیا دو سال بعد شاہ خراسان نے اس حملے کا جواب آسانی بم اور آسائی توپوں سے دیا (دو سال بعد زبردست زلز لے اور طوفان اور بحل کی کڑک و باد و باراں سے روس کا علاقہ تباہ د بریاد ہو گیا) عزارداروں کا مرضیہ اے میری آنکی خون کے آنسو رو کہ عزاداری کا موسم آن پہنچا بینی کہ کریلا کی نباتی کی مثال ہمارے سامنے آن پہنچا بے ادبی و بے احرای کی ہے اس کو تمام دنیا کی پاگ توم طری نفرت کی گائے ہیں۔
ان کی اس حرکت نے تمام مسلمانان عالم خاص کر ملت شیعہ کو ایک عظیم صدمہ پہنچایا
ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکا۔ ہم اپنی مربان حکومت سے ہو ہماری جان و مال کی حفاظت کے لئے کوئی کر روانہ نہیں رکھا۔ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کی خلافی کریں ہمارے ایمان و تدہب کی بے احرائی مربیروکئے کے سلسلے میں ہماری امداد کریں اور اس حتم کی وحشانہ حرکتوں کی قدمت کریں اور کوشش کریں کہ روضہ مطحمہ کو توپوں کی مطحمہ کے ہر ہر نقصان کی خلافی کریں۔ اور گنبد مطمرہ اور روضہ مطحمہ کو توپوں کی مطحمہ کے ہر ہر نقصان کی خلافی کریں۔ اور گنبد مطمرہ اور روضہ مطحمہ کو توپوں کی مطحمہ سے ہم ہم نقصانات کی خلافی مکن ہو گولہ باری سے جو جو نقصان پہنچا ہے اس کی روی خود علاقی کریں اور اس کے تقیر کیلہ باری سے بہتر انداز میں روی خود کریں اور جس قدر تمام نقصانات کی خلافی مکن ہو کئے۔ روی فورا سکر دیں۔

آپ اپنے وفادار رعایا کو اس طرح شکر گزاری کا موقعہ دیں مآکہ ہمارے دلوں کو جو زبردست صدمہ پنجا ہے اس کی تھوڑی بہت تلافی ہو۔

قرار دار نمبر ان قرار داد نمبرا کو حکومت وفت کے توسط سے وزیر ہند کی خدمت میں پیش کیا جادے۔

قرار داد نمبر ۳ تیسری بات میہ سلے پائی کہ تمام مسلمان جماں کہیں بھی وہ ہوں ۱۱ رہج الثانی کو اس بہت بوے سانحہ کی یاد تازہ کرنے کیلئے ہرگارمجانس عزا برپا کریں۔

قرار داد نمبر الله تبویز متنفته طور پر منظور کی گئی که آل انڈیا شیعه کانفرنس کی مرکزی
کمیٹی کی جانب سے لکھنو میں اس اسلام سوز داقعہ پر تعزیت اور اظمار غم و الم کرنے
کے لئے ایک عظیم الثان مجلس منقعد کی جائے اور آل انڈیا شیعه کانفرنس کے زیر
کا ایک عظیم الثان مجلس منقعد کی جائے اور آل انڈیا شیعه کانفرنس کے زیر
کی ایک عظیم الثان مجلس منقعد کی جائے کہ وہ بھی این ہاں ایسی ہی کالس عزا بریا کریں۔

حبل التین کے تیبرنے شارے بمطابق ۸ رجب سال فدکور میں لکھا گیا ہے کہ خراسان سے خبر آئی یہ کہ شرپیندوں میں سے سوائے طالب اسحق کے وو سرا کوئی گرفار نہیں ہوا۔ چند اور اشرار کو روس کے کمرش انافی نے کہیں چھپا دیا ہے اور
ایک ایسے گروہ کو جس کے افراد بے گناہ سے کو قید خانہ بھیج دیا اور ان سے یہ تحریر
روسیوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی کہ روسیوں نے حضرت کے آستانہ مبارک
کے فزائے کتب خانے اور ضریح مقدس کے جوابرات کو نہیں چھیڑا۔ گرفار شدہ
اشخاص نے مجبورا اس ایسالکھا اور پھر اس کر میرکومرزامرتضافانی خان متولی کے ممرک ساتھ
جاری کیا گیا اس میں یہ بھی درج تھا کہ جو مال روی لے گئے ان میں سے بیشتر مال
خانہ کے سابیوں نے لاکھوں فیروزے دیناروں اور سگرٹوں کے بدلے فروخت کر
خانہ کے سابیوں نے لاکھوں فیروزے دیناروں اور سگرٹوں کے بدلے فروخت کر

آخضرت کے اموال مثلا " خطی کتابیں ، جواہر اور ہاتھ سے لکھی ہوئی قرآن پاک کے "
ننج سلاطین ہند کی شمشیریں اور قیتی ہیرے و جواہر سے جڑا ہوا آج جو ضریح مطر
کے اور رکھا ہوا تھا قیتی رہٹی قالین۔ زر مفت کے کیڑے۔ قطب شاہ ہندی کا جب
اور مروارید کے بنے ہوئے میتے جن کی قیت تمیں کروڑ روپیے سے زائد تھی۔ اران
کے بازاروں میں قیت لگا کر چ وی گئیں۔ پھر اوی کی رات یہ تمام اشیاء بازار سے
خائب ہو گئیں۔

ای سمت سے یوسف خان اور محد قریش آبادی پہلے تربت پھر ترثیزاور پھر نیٹا پوریس جا چھے۔ اس کے بعد سیستان کی طرف بھاگ گئے۔ ان کے چھے سارے شریند اور الیرے بھاگ گئے۔ ان کے چھے سارے شریند اور الیرے بھاگ گئے جو ان کے چھے چھے چھے جاتے رہے۔ بیر بیندیس روس کے وزیر مخار کا فیلیگرام پنچا کہ روس کے فرق تربت سے نہیں گزرے۔ پھے وقت بعد محمد قریش آبادی فیشالور کے طرف اور یوسف خان فریمان کی طرف بھاگے۔ بربریوں کی ایک جماعت فیشالور کے طرف اور یوسف خان فریمان کی طرف بھاگے۔ بربریوں کی ایک جماعت کے یوسف خان کو گرفار کیا اور اس کی گرفاری کی اطلاع وزیر خزانہ اور نائب حکومت کو کردی۔ نائب حکومت نے چندسواروں کے ایک دستہ کے ساتھ یوسف خان کو مشد بھیجا۔ سفیر روس نے اس خوف سے کہ یوسف خان سارے راز فاش کر وے

پھر گیارویں شوال ۱۲۹۸ھ میں تیسری بار سرکار امام رضاعلیہ السلام کی زیارت نے لیے آیا۔ چوتھی بار سال ۱۳۱۳ھ میں ماہ زیقتد میں مرزا رضا کرانی سے مدرے کی بنیاد رکھنے کے وسیلے سرکار امام کے سلام کے لیے حاضری دی۔

ناصر الدین شاہ ۲۹ سال حکومت کرنے کے بعد ۲۵ سال کی عمر میں وفات پاگیا۔ یہ بھی رقم کیا گیا ہے کہ ناصر الدین شاہ حضرت امام رضاعلیہ السلام کے پرائے صحن میں زائرین کی جونیاں سنجالتا تھا۔ جمال پر اس کے اشعار آج بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ ناصر الدین شاہ کہنا ہے کہ

> طوس میں گریا ڈات کا جلال و کھھ رہا ہوں اللہ تعالے کی جنل ہے حجاب دیکھ رہا ہوں موسی کے آل کے حرم کی تفش برداری کمد کیونکہ میں یمال مولی کلیم اللہ کو عصا کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں یمال مولی کلیم اللہ کو عصا کے ساتھ دیکھ رہا ہوں مجر کمتا ہے کہ

تیری درگاہ پر آئے سرور معبود صفات اسکندر اور بیں نے اپنا وقت گزارا میری ہمت اور اسکندر کے ہمت کا کیا تقابل میں نے تو سرکار کی خاک پاک کی جبتو کی جبکہ سکندر آب حیات کی حلاش میں تھا مزید لکستا ہے

ترے قدموں کی خاک پر جرائیل امین ستارے کندہ کرتا ہے حور العین (جنت کی حوریں) یماں پر اپنے سمیوؤں سے جھاڑو دیتی ہیں تیرے ذائرین کی جو تیوں کی غبار نے مجھے تیرا زائر بنا دیا اور یہ غبار ملا سکہ علیمین کے لئے آتھ کا سرمہ ہے ادار سے عبار ملا سکہ علیمین کے لئے آتھ کا سرمہ ہے

ازل سے عدم تک جو کھے بھی موجود ہے یہ یا سرکار اہا رضا علیہ السلام آپ کی

الخلیق کے سبب ہے

کیونکہ عرش کے مالک اللہ کے سامنے حرم کبریا کا مقصود و محبوب تو ہی ہے میری جھیلی میں خداوند قدوس نے اپنی قوت اور اپنے کرم کا دریا بند کیا ہوا ہے سیحان اللہ یا قدوس ناصر الدین نے اپنا تاج آستانہ مبارک نذر کر دیا۔ جو الماس سے جڑا ہوا تھا۔ اور جس کی قیت ۱۳ لاکھ ریال تھی۔ اس سے زیادہ عقید شمندی شاہ کی اور کمال سے میں نذر قار کین کرام کروں۔

سنجر سلجوق بادشاہوں میں ملک سنجر عادل ترین بادشاہ گزرا ہے۔ وہ سرکار امام برضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے خراسان آیا اور تھم دے گیا کہ دایواروں برچاروں طرف آیات قرآنی اور احادیث سرکار پاک رسول صلح مختصر خود مجروت کاشیکاری سنگلاری مائی کے جا توں طرف یہ خوبصورت کام ای کے جا توں طرف یہ خوبصورت کام ای کے تحقیم پر کھیل کر دیا گیا۔

ابو سعید میرزا سلطان ابو سعید حموی سلاطین کی لڑی ہیں سے تھا۔ ۸۵۵ مجری ہیں مرکار امام رضا علیہ مرکار امام رضا علیہ مرکار امام رضا علیہ السلام سے خصوصی مدد ما گئی۔ ناکہ اس کے جملہ امور سلطنت بخیرد خوبی سرانجام پائیں السلام سے خصوصی مدد ما گئی۔ ناکہ اس کے جملہ امور سلطنت بخیرد خوبی سرانجام پائیں اور سرکارکی خدمت بھی بجالایا۔

سلیمان یماد زادہ نے جلد دو کا زندگائی حضرت امام رضا علیہ السلام میں تحریر کیا ہے کہ شاہ اسلیمان یماد وادہ سے مشرف ہوا۔ اور شاہ اسلیمان نے حضرت کے مزار کمبارک قبہ اور مجد گو ہر شاہ کی تقیر کام ممل کیا۔
انہوں نے حضرت کے مزار کمبارک قبہ اور مجد گو ہر شاہ کی تقیر کام ممل کیا۔
عضد الدولہ کتاب منتب التواریخ کے صفحہ ۵۵۸ پر درج ہے کہ رکن الدولہ کا بیٹا عضد الدولہ و بیلی بھی سرکار حضرت رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔
مضد الدولہ و بیلی بھی سرکار حضرت رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔
رکن الدولہ و بیلی نے سال ۲۵۳ھ میں شخ صدوق کو اپنا نائب بنا کر زیارت حضرت امام رضا علیہ السلام کے لئے مشہد بھیجا اسلے علاوہ اس نے جزم مطرکی تزئین و آرائش کے سلسلہ میں بڑا کام کیا۔

ہا تف فیبی بول اٹھے کہ محرم آگیا بغیر قرابت داردں کی موجودگی کے وشنوں کی توبوں کے گولوں سے گئید شریف شاہ دین کر 2 گرے نشان پڑ گئے

## بائے افسوس صد افسوس

جن سلطانوں نے آپ کی زیارت کا شرف عاصل کیا :-اسکندر اعظم اپنے لفکر جرار کے ساتھ اپنے جلو میں چار سو تھیم و نقید لئے ہوئے خراسان آن پہنچا

اس سرزمین پر ایک ون خواب میں کیا ویکھا کہ ایک متارہ آسان سے زمین پر اڑا اور ای جگہ جہال پر وہ محو خواب تھا وہ ستارہ خائب ہو گیا۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو اس نے تعبیر خواب بتلانے والے ماہرین کو طلب کیا اور ان سے اینے خواب کی تعبیر یو چھی ان بیں ہے ایک نے کہا کہ پیغیر آخرازمان کا ایک فرزندیماں دفن ہو گا۔ ہیہ سن کر سکندر کے وہاں پر ایک ہارگاہ بمعہ مقبرہ تقبیر کیا اور شر خراسان کی بنیاد ر کھی۔ سب سے پہلے قبریاک امام کی جگد متوقع کی اسکندر اعظم نے زیارت کی۔ مَّارِيُّ مِين مِهِ بات بھي ورج ہے كه بارون الرشيد جس وقت خراسان بَهُ فَا تو اس نے ميہ چاہا کہ جب اس کا انتقال ہو تو اے ای قبر کے کنارے دفن کیا جائے۔ اس نے علم دیا کد اس کے قبرے مصل ایک دو سری قبر کھودی اس جگہ جمال پر سکندر نے روضہ و بارگاہ تغیر کیا تھا۔ یہ دو سری قبر حضرت امام رضا علیہ السلام کے لئے تیار کی جادے۔ ہارون نے ای جگہ (یکی متعقبل کے مدفن سرکار امام رضا علیہ السلام) کی بھی زیارت کی اور پھر کنے لگا بھی بھی ای جگہ دفن کریں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اولاد پاک پیغمبر میں سے ایک عظیم ہتی یہاں وفن ہو گ۔ وہ چاہنا تھا کہ جو دعا اور زیارت نواسہ پیفیر کے لئے روعی جائے گی اس سے انہیں بھی حصد ملے۔ بارون صروا جری (۴۹ سال سمنی) تبیری جمادی بالاً خر کو واصل درک بوا اور ای جگه دفن ہوا' اس تاریخ سے بقعہ سکندر (روضہ ہارون) مشہور ہوا۔

## (نادر)

نادر شاہ سال ۱۱۰۰ مجری میں پیدا ہوا ۱۱۳۸ مجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور ۱۱۲۱ مجری میں فتح آباد توچان میں مارا گیا۔ نادرشاہ امام رضا علیہ السلام کے زیارت پر آیا اور ابورے دو ماہ سرکار کے مزار قدس کے قریب قیام کیا اور زیارت سرکار اور خدمت گزاری سرکار میں مصروف رہا۔ اپنی طرف سے مندرجہ ذیل اشیاء بطور یادگار چھوڑ گزاری سرکار میں مصروف رہا۔ اپنی طرف سے مندرجہ ذیل اشیاء بطور یادگار چھوڑ گیا۔

ا۔ ایک سنمرا مینائی مرضع قندیل جو اس نے ہندوستان کی فقے کے لئے نزر سرکار کیا تھا اور جش میں وہ کامیاب بھی ہوا۔

ا۔ ایک مرصع تفل جو اس نے ترکستان کی فتح کے لئے نذر کیا تھا۔

س- دو سنری گلدست جو آج بھی پرانے صحن میں موجود ہیں دونوں اس نے بنوائے سے۔ تھے۔

ہم۔ سنہرا ایوان جس پر سونا ناور شاہ نے چڑھایا۔ انخضرت کے لئے سونے کی ضریح کی تغییراور ان کے علاوہ قندیل کے مائند اور بھی گئی ایک چزیں ناور شاہ نے نذر کیں۔

### (ناصرالدين شاه)

ناصر الدین شاہ ابن محد شاہ ۱۲۵۰ میں تحت سلطنت پر بیضا۔ وہ دوبار زیارت سرکار امام رضا علیہ السلام پر آیا۔ سال ۱۳۹۲ ہ اور چردسویں صفر سال ۱۳۸۲ ہجری میں اور شائی جب بورے ملک ایران کے پاسبان سرکار امام رضا علیہ السلام کے حضور چیش کیا جس کو حرم مطهر میں آئینے کے بیچے نصب کر دیا گیا۔

و یعلی سلطان شیعہ اثناء عشری ندہب کے پیرو تھے۔ انہوں نے سال ۱۳۳۱ھ سے سال 2-سوھ تک محکومت کی۔

محمد شاہ سال ۱۳۰۵ء میں محد شاہ قاچار مرکار امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے خواسان آئے اور بورا ایک فرخ دور احراما پیادہ پا سوئے حرم سجے۔ زیارت امام رضا علیہ السلام کی خاطر بورے ۲۱ روز مشہد میں قیام کیا۔

منتف النواریخ کے صفہ ۵۷۱ پر لکھا ہے کہ مجھ شاہ قاچار نے جبکہ ۲۱ روز برائے زیارت مشہد میں قیام کیا۔ اپنا نام خدام میں درج کیا اور ان کے ساتھ مل کر ان بی کی طرح روضہ مقدس سرکار رضا علیہ السلام اور زائرین کی خدمت کی اور سونے کی بنی ہوئی پانچ مرصع قدیلیں جن میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور جن میں سے ہر قدیل کا وزن پانچ من تھا آستانہ قدس کی نذر کر دیں۔ اس کے بحد شاہ کی واپسی طہران ہوئی۔

پس میرے محترم روصنے والو! آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ تمام بادشاہان وقت زیارت آئمہ اطمار علیم السلام پر سیای تفاضوں کے مطابق ضرور حاضری دیتے تھے ورشہ ان کے رفتار و کروار میں ویٹی لحاظ سے خاصہ فرق پیدا ہو جانا۔ دوسری طرف جب آئمہ اطمار کی ذیارت سے مشرف ہوتے۔ وہاں پر گڑگڑا کر دعائیں ماتیتے جس کو دیکھ کر اور من کر عوام کے ولوں میں قدرتی طور پر اپنے نتما ہوں کی محبت جنم لیتی اور اس طرح میہ حاکم عوام کے ذہنوں کو بردی آسانی سے اپنا تماعی فرمان بنا لیتے۔

یوں وہ ان کے جسوں کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں پر بھی حکومت کرتے۔ ای محمد شاہ قاچار کے بارے بیں کما ہے کہ محمد شاہ قاچار کے بارے بیں لکھا ہے کہ محمد خان قاچار ایک طرف یہ محم جاری کرنا ہے کہ کم کمان کے بے گناہ لوگوں کی آئکھیں نکال دی جائیں پھر رات کو اپنے اس طالمانہ عمل پر پروہ ڈالنے کیلئے نماز تنجد اور زیارت عاشورا پڑھا کرنا۔ یمان تک کہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک روز زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا اس کے اہل کاروں نے بوچھا کہ فلائی کے ساتھ جو شاہ کا تخالف تھا کیا سلوک کیا جائے۔ بادشاہ نے اس مقصد

کی خاطر کہ اینے آپ کو بوا مقدس ظاہر کردے زیارت پڑھنے کے دوران اشارے سے بیہ تھم جاری کیا کہ اے شکسار کردو۔

حقیقت میں وہ چاہتا تھا کہ اپنے خالف کے قتل کا تھم جاری کروے۔ لیکن دو سرے طرف وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے خالف کے اشارے کو دیکھ کر یہ کئے گلیں کہ وہ اس قدر مقدس ہے کہ زیارت عاشورا کے دوران اس نے اپنے زیان سے بات کرتی مناسب مقدس ہے کہ زیارت عاشورا کے دوران اس نے اپنے زیان سے بات کرتی مناسب منیں سمجھی اور اس لئے اشارے سے کام لیا۔ واللہ اعلم بالصواب فتح علی شاہ قاچار فتح علی شاہ قاچار مشد آکر سرکار اما رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سمن جدید ای نے تقمیر کرایا۔ اور ای نے ضرح مقدس کے جنوب کی طرف مرصع گذیر تھا ہی ہے کہ سال سام کی طرف مرصع گذیر تھا۔ کیا۔

المماسي سال ۱۹۲۹ھ میں المماسي زیارت سرکار امام رضا علیہ السلام کے لئے مختل آبات

منت التواریخ صفحہ ۱۵۷ پر لکھا ہے شاہ طہماسپ موسوی دس سال کی عمر میں تخت سلطنت پر جیشا۔ پورے ۵۳ سال بادشاہی کی۔ صفحہ ۱۰۱ بر لکھا ہے کہ شاہ طہماسپ نے گنبد مطہر کو طلائی اینٹوں سے مزین کیا اور ساتھ ہی ایک انتمائی خوبصوت طلائی گلدستہ تقمیر کیا۔ اور قبر مطہر پر طلائی (سنہری) ضریح رکھ دی۔

آقائے مبشرا فی کتاب میں لکھتا ہے کہ آنخضرت کے گندر مطری کل 2222 سونے کی انٹیں لگائی حمی ہیں۔ اور ایوان کے کنارے سنری گلدستہ بھی شاہ محماسپ کا رکھا ہوا ہے انادر شاہ نے اسے دوبارہ طلائی پائی دے کر آراستہ کیا۔

ہو سہ ماروں کے نیشاپور میں امام زادہ محروق کی بارگاہ اور گنید کی تقمیری۔ قم میں میزشاہ طعاسی نے نیشاپور میں امام زادہ محروق کی بارگاہ اور گنید کی تقمیر کیا۔ چالیس ستاروں کی بارگاہ اور گنید بھی اس نے تقمیر کیا کیونک یماں پر جناب امام موسی انکاظم علیہ السلام کے چالیس انتخائی نیک و پارسا چروکار وفن ہیں۔ ولازمجو شطور شریح علی سفی) محمد خدا بندہ نوارت سرکار رضا علیہ السلام کے لئے محمد خدا بندہ نوارت سرکار رضا علیہ السلام کے لئے

مشد آیا۔ اس نے یمال پر بارہ اماموں کے پاک ناموں کا خطبہ ردھا اور شر مشد کو موسعت دی۔ وہ ہلاکو خان مغل کا بیٹا تھا۔ وہ چھیزلوں میں سب سے پہلا شیعہ آجدار تھا۔ مرکار امام رضا علیہ السلام کے روضہ مطبوک اس نے بوی خدمات انجام دہر، پہلے مخلول کے دور این جو نقصانات ہوئے شے انہیں از سرنو تقیر کیا۔ اس نے سارے محنول اور سمرول کو خوبصورت ترین شکل و صورت وی۔ اس کا برانا خاندائی نام "اولجاتو" تھا۔

شاہ رخ مرزایشاہ رخ بینا تھا امیر تیور گورگانی کا۔ امیر تیمور نے شرطوس کو گرا ڈالا اور یہاں کے باشندوں کو "سنایاد" میں آباد کیا۔

جب اس کا بیٹا شاہ رخ ہرات میں تخت نظین ہوا تو اس نے اپنے بیٹے بالیسنقر مرزا کو مشد بھیجا برائے تغیر دوخہ حضرت المم رضا علیہ السلام۔ وارا لحفاظ و وارالسیادہ میں اس نے انتہائی متانت اور اسخکام کے ماتھ تغیر کا کام چکیل تک پنچایا۔ جبکہ حرم مطمر کے فادموں کے لئے رہنے کی جگہ معین کر دی۔ شاہ رخ مرزا نے گہنچوں والا مدرسہ جو حضرت رضا علیہ السلام کے حرم مطمر کے قریب ہے تغیر کیا۔ جس کے دو گئید آج بھی دور سے ویکھے جا کتے ہیں۔ ایک گنبد کے ینچے فیاٹ الدین امیریوسف فواجہ بماور جو تیموری بزرگوں میں سے نے۔ اا رہنج الاول سال ۱۹۸۸ کو دفتا دیے گئے اور دو مرے گنبد کے ینچے ذامن کروا گیا۔

اور دو مرے گنبد کے ینچے امیر سید صفوی جو شاہ رخ کے امرا میں سے تھے اور جن کی سال ۱۹۸۸ھ میں شیراز میں رحلت ہوئی۔ اسکا جمم فاکی مشمد سے لا کر دو مرے گنبد

یہ ہمی کلھا گیا ہے کہ شاہ رخ مرزا ۸۲۱ھ میں زیارت مرکار رضا علیہ السلام کے لئے مشد آیا اس نے الکام کے لئے مشد آیا اس نے ایک ہزار مثقال خالص سونے کی قدیل آستانہ رضوی میں حرم مبارک کی چھت پر نصب کردی۔

میہ بھی لکھا ہے کہ مردا شاہ رخ جب دو مری بار سرکار امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے آیا تو اب کی بار اس نے تین ہزار حقال سونا خالص کی قدیل آستانہ رضوی کی تذر کر دی اس قدیل کو گنید مطر کے بیچ آویزال کر دیا گیا۔ تحفت الرضوب صفحہ ۲۵

یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شاہ رخ مرزا بادشاہ نے شرع محمدی کو بدی تقویت دی۔ بورے ۱۳ سال وہ تخت سلطنت پر مشمکن رہا۔ سال ۱۸۵ھ میں طہران (پرانا شر رے) میں اس نے وفات پائی۔ اس کے جنازہ کو ہرات لے گئے اور اس مدرے میں وفن ہوئے جے اسکی بیگم کوہر شاد خانم نے تقمیر کروایا تھا۔ منتخب التواریخ صفحہ ۵۲۳

شاہ عباس شاہ عباس کیرس مرتب مرکار امام رضا طلبہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ۲۵ ذی الحجہ سال ۱۰۰۱ھ د سال ۱۰۰۸ و سال ۱۰۰۹ھ اس نے سرکار امام رضا علیہ السلام کی قبر منور کے لئے شہری ضریح بنوانے کا تھم دیا۔ اور ۱۰۱۰ھ بیں اعلان کیا کہ زائرین کو عام اجازت ہے کہ وہ زیارت سرکار رضا علیہ السلام کے لئے سوار اور پیدل جا سے ہیں۔ چنانچہ زائرین کا ایک بہت بڑا قافلہ اصفمان سے مشد کی طرف بدل جا سے ہیں۔ چنانچہ زائرین کا ایک بہت بڑا قافلہ اصفمان سے مشد کی طرف ردانہ ہوا۔ شاہ عباس نے تھم دیا کہ ۱۲۰۰ زرع کمبی رستی ساتھ لے جائیں اور اس سے اصفمان اور مشد کے ورمیان کا فاصلہ ماہتے جائیں۔ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کل فاصلہ کہنا تا ہے اور اس کیومیٹر بنانے سے چنانچہ اس طرح فاصلہ ماہتے جائیں۔ یہ معلوم کرنے سے بنہ چلا کہ فاصلہ کہنا بنتا ہے۔ چنانچہ اس طرح فاصلہ ماہتے اور اس کیلومیٹر بنانے سے بنہ چلا کہ اسفمان سے مشہد کا کل فاصلہ ۱۵ کیلومیٹر بنانے سے بنہ چلا کہ اصفمان سے مشہد کا کل فاصلہ ۱۵ کیلومیٹر بنانے سے بنہ چلا کہ اسفمان سے مشہد کا کل فاصلہ ۱۵ کیلومیٹر بنانے سے بنہ چلا کہ اسفمان سے مشہد کا کل فاصلہ ۱۵ کیلومیٹر بنا ہے۔

کتاب کرامات رضویہ جلد دوم صفحہ ۲۵ پر تحریر ہے کہ شاہ عباس ۱۱ رہے الاول ۱۰۰۱ھ بیں با بیادہ اصفہان سے مشہد برائے زیارت سرکار امام رضا علیہ السلام رواتہ ہوا۔ تین آدی اس کام کے لئے مقرر ہوئے کہ وہ فاصلہ اصفہان آ مشہد کی راہ پر جردو بوے شہول کے درمیان نایج بیا۔ شہول کے درمیان نایج طلے جائیں۔

۲۸ روز پیادہ پا انہوں نے سفر جاری رکھا۔ تین آدی اور ان کے ساتھ اس سفریش شریک رہے۔ اس کے علاوہ شاہی فشکر توپ و تفنگ کے ساتھ ان کے ہمراہ چلتا رہا۔ جمال پر پیدلِ چلتے چلتے تھک جاتے وہاں گھنٹہ بھر بیٹھ کر آرام کر لیتے۔ اس طرح کے پیدل سفرے ایکے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ لیکن انہیں اس کی بالکل کوئی فکر نہ تھی

آج تک ممی بادشاہ کے اس طرح بیدل سفرزیارت کا ہم نے نمیں سا۔ ماسوائے ہرقل بادشاہ روم کے جو قطنطنیہ سے پیل چل کر بیت المقدس کی زیارت سے مشرف ہوا۔ ليكن اس كے لئے سارے رائے ير جھول يتے يملے جھا ديئے تھے تھے۔ مشد كى طرف شاہ عباس کا پہلا سفر اس نذر کا جمیجہ تھا جو شاہ عباس کی والدہ نے اس وقت جبکہ وہ سخت بیار ہو گیا تھا اس کے لئے مانی تھی۔ والدہ محترمہ نے یہ نذر مانی تھی کہ اگر اس كا بيا اس يارى سے شفا يائے أو وہ يابادہ زيارت عالى سركار حفرت امام رضا عليه السلام مشد جائے گا۔ جب والدہ محترمہ نے اس نذر کا ذکر این بیٹے ے کیا تو بیٹے نے شخ بمائی کو تھم دیا کہ وہ تجربہ کار انجینئرز کا ایک گروہ ساتھ لے کر مشد کا سفر اختیار کرے اور غیر آباد بیابانوں میں اصفهان سے لے کر مشمد تک سنافروں کی راحت و آرام کے لئے سرائے تغیر کرے۔ اکد وقت صبح ظراور رات جلد مسافر وہاں قیام كريں اور آرام كريں ماكہ ان كى تھكاوث سفر دور ہو۔ اس طرح كے سرائے جو انہوں نے تقیر کے اصفهان اور مشمد کے درمیان ان کی کل تعداد ۹۹۹ تھی۔ اصفهان ے خود پاپیادہ سفر زیارت ہر روانہ ہونے کے وقت شاہ عماس نے کما۔ "اب جبکہ میں نے خراسان کے سفر کا ارادہ کرلیا ہے کہ میں خراسان جاؤں تو کیا سارا

"اب جبک میں نے خراسان کے سنر کا ارادہ کر لیا ہے کہ میں خراسان جاؤں تو کیا سارا سنرپاپیادہ طے کروں یا سواری پر؟" اس سوال پر بری لی گفتگو ہوئی۔ بالا آخر یہ کما گیا بہتر ہو گا استخارہ کر لیں۔ جب قرآن کریم کو کھولا گیا اور قرآن کریم سے قال نکالا گیا تو یہ آیت سب سے پہلے تھی فاخلع نعلیک انک جانواد المقلس طوی اس پر میروالا یہ آیت سب سے پہلے تھی فاخلع نعلیک انک جانواد المقلس طوی اس پر میروالا و اور شخ بمائی نے فرمایا۔ "چاہے کہ آپ پاپیادہ یہ سنر کریں بلکہ برہنہ یا خراسان کی طرف چاہئے کہ آپ سنرافتیار کریں۔

» شاه مردان کاغلام شاه عباس

شاه والاحمر خاقان أمجد

مرقده طهرشاه خراسان کی طرف

بے حدا فلاص کے ساتھ بابیادہ روانہ ہوا

پیادہ چلا اور آپ کے جانے کی تاریخ یول پڑھی "زاصفهان بیادہ تا بہ مشمد (۲۵ ذی الحبہ ۱۰۰۹ھ)

کتاب مفاتی البختان صغیہ ہے ۵۰ پر لکھا ہے کہ ۲۵ ذی المجبہ ۲۰۰۱ھ میں شاہ عیاس مشد پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ عبدالمومن خان ازبک نے حرم مطمر کو جاہ کر ڈالا ہے۔ ادر کوئی چیز بھی وہاں باتی نہیں چھوڑی۔ چنانچہ دہ ۲۸ ذی الحجہ کو مشمد سے ہمراہ لشکر ہرات روانہ ہوا۔ مشمد میں روانہ ہوا۔ مشمد میں اور اس نے قیام کیا۔ پرائی صحن کو اس نے وسعت دی اور خدام بارگاہ پر بوی عنایتیں نچھاور کیس اور اپنے آپ کو خدمتگاران حرم پاک کا ایک اوئی فرد قرار دیا۔ شعری کی بی کی بی کو دو مرے خدام کی طرح پوری شدمت گزاری کرتا۔

ا کیہ بار شخ بہائی کی نظر شاہ عباس پر پڑی کیا دیکھنا ہے کہ شاہ عباس اپنے ہاتھوں سے مثبع کی بتی ٹھیک کر رہا ہے۔ کلینجی اس کے ہاتھ میں ہے۔ یکدم شیخ بہائی بول اٹھے سے روضہ سرکار امام رضا علیہ السلام جنت کا روضہ ہے جس کے شمعوں کے گرد ملائمکم

عليمين وبريسانون سے آكر معروف طواف ہوتے ہيں۔

اے خادم ائی فینچی کو برے احتیاط سے استعال کر

مجھے خوف ہے کہ مکمی جگہ آپ جرائیل ابین کے پر کونہ کاٹ دیں

شاہ عباس نے خیابان نادری تغیری۔ اور گنید مطرر سونا لگایا۔

شاہ عباس نے جب شخ بمائی کے اشعار سے جس میں وہ کمہ رہے تھے کہ مجھے ڈر لگ

رہا ہے کمیں خبر مر جرائیل امین کو تم اپنی قینی سے نہ کاف دو-

شاہ عماس نے اجاتک مندرجہ ذیل شعر کمہ کر جواب دیا

جرائل وڑ ے بہت بریں

لینی درگاہ شاہ پاک حق آئین پر تشریف لاتے ہیں وہ عقید ما" اپنے پر میری قینجی کھے نیچے رکھ لیتے ہیں ماکرشاید که اس کے پر کن کر اس بارگاہ پاک بیس بیشہ کے لئے متیم ہو جائیں شاہ عباس نے اپنی دو سری سفر زیارت بیس پرانے صحن اور خیابان صفوی کی بنیاو رکھی۔ خیابان پائین کے نام سے جو مضہور ہے۔ ایوان عبای کی بنیاو بھی شاہ عباس نے رکھی اس طرح شاہ عباس کے نام سے کانی چیزس مضوب ہیں۔ اس جگہ پر لکھنے واٹ نے یہ بیسی تحریر کیا ہے کہ تمام تعریف بوکابوں بیس سلاطین کی موجود ہے وہ دو سرول کے سیا بھی تحریر کیا ہے کہ تمام تعریف بوکابوں بیس سلاطین کی موجود ہے وہ دو سرول کے شروار کی نئی شیس کرتا۔ شاید کہ اس سے عوام دھوکہ کھا جائیں کہ دین اور بیشتر دبی امور بادشاہ خود سرانجام دینے تھے اور اس طرح باتی لوگ جسمانی اور فکری طور پر ان امور بادشاہ خود سرانجام دینے تھے اور اس طرح باتی لوگ جسمانی اور فکری طور پر ان کے مکمل غلام شے۔ اس طرح شاہ عباس جنت مکان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور پرزگ اشیس سالما سال بعد بھی شاہ عباس جنت مکان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی پر افسوس کرتے ہیں بھلا جمیں کیا ہوگیا ہے کہ ہم اس کے حمد کے واقعات جائے ہے تام سے خاصر ہیں۔

آئیں ذرا اس کے دور کے واقعات کا جائزہ لیں اور سے دیکھیں کہ یماں پر اس کا کروار کیما رہا۔ اور لوگوں کے ساتھ اس نے کیما سلوک کیا۔

اس کے مظالم کے چند سطور ملاحظہ سیجئے۔ جو وہ خود ذکر تمیں کرنا بلکہ کماپ کا مصنف لکھ رہا ہے۔

کتاب "فکری غلای" میں رضا اصفهانی صفی ۳۹ پر لکھتا ہے "بیہ شاہ عباس جو اپنے بیان کے مطابق زیارت مرقد پاک امام رضا علیہ اسلام کے لئے پیدل گیا۔ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار اس کے اپنے بیٹے نے اس کے مقام و مرتبہ کے ظاف کچھ کام کیا۔ جس پر اس نے حکم دیا کہ اس کا مراس کے بدن سے جدا کر دیاجائے اور چند روز بعد جس بلاد نے اس کے حکم پر اس کے بیٹے کا مرکانا تھا، شاہ نے اس بلایا ور کما "مہیس چا شے کہ اپنے کہ گردن مار دو میرے بیٹے کی طرح اکد مہیس علم اور کما "مہیس علم این ایک میں کہ اپنے کہ اپنے کے قتل سے کتنا زبردست صدمہ پہنچا تھا۔" جلاو نے ایسا ہو جائے کہ مجھے اپنے بیٹے کے قتل سے کتنا زبردست صدمہ پہنچا تھا۔" جلاو نے ایسا کی کیا کیونکہ اسے بادشاہ کا حکم تھا آپ اسے ضدائے عزوجل کی خاطر ملاحظہ کریں کہ

جاہ پر تی بندے کو کتنا اندھا کر دیتی ہے کہ اس کے دل میں افصاف اور ظلم کی تمیز باتی نسیں رہتی۔ بادشاہ نے جااد کے فرزند کو ایک ہی تھم سے تہ تیج کیا۔ کیونکہ جاہ پر تی کے سبب اس کے ذہن پر یہ خیال حادی ہو گیا تھا کہ جلاد کو اپنا فرزند قتل کر دینے سے اس بے قراری کا احساس ہو گا جو اس وقت وہ خود محسوس کر رہا تھا اپنے بیٹے کے مارے جانے پر یہ شاہ کے دیوا تی کی صد ہے۔

اس کے بعد ای جاہ پرستی کے سب اس نے اپنے بعض دو سرے فرزندوں کی انکھیں نکال ڈالیں اور پھر دو سرے ایسے کئی سخت مظالم کئے جو کتب تاریخ میں آج تک محفوظ جیں۔ البتہ ایسے مظالم صرف شاہ عباس سے مرزو نمیں ہوئے بلکہ تاریخ میں ناور شاہ کا وہ ظلم بھی درج ہے جو اس نے اپنے بیٹے کی آنکھیں فکلوا کر اس بر کیا۔ پھر مامون عبای کو دیکھ لیجئے جس نے اپنے تخت کی خاطرایے بھائی کو مروا ڈالا۔ تاریخ میں اس طرح کی ظالم شخصیتیں اور بھی زیادہ ہیں جنوں نے اپنی حکومت برقرار رکھنے کی خاطر اپنا سب کھ نجھاور کر دیا اور ایے بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے بورے بچاس سال تک اس ملک یر حکرانی کی آیک طرف اس نے سارے امراء امیرو کبیر کے سر اینے سامنے جھکا دیے۔ اور اپنی عمیاثی اور اپنا وقت عیش سے گزارنے کی خاطر بالکل شرع محدی کے خلاف انہوں نے کئی بے گناہ افراد کو موت کے گھاٹ ایار دیا۔ جبکہ دو سری طرف مید لوگ سرکار امام حسین علیه الصوار والسلام کی عزا داری کے مجالس بھی بریا کرتے تھ اس طرح عوام کے زہنوں پر سے ناثر بھانے میں کامیاب موجاتے ك وه بهى شاه ك عزادار بير- اس طرح ساده لوح عوام كو ايها دهوك دياكه آج سر ے زائد سالوں کے بعد بھی جو اس کی (شاہ عباس) کی موت کو ہو گذرے ہیں وہ شاہ عباس کی قبر پر جاتے ہیں اور اس خیال کے ساتھ کہ یہ محض ایماندار اور پر ہیز گار تھا۔ اس کی قبریر فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور اس کی قبریر اس قدر احزام سے بیضہ جاتے ہیں جیسے کہ وہ اولیاء اللہ کے قبر پر بیٹے ہوں۔ (کتاب فکری غلامی صف ۵۷) محد رضا پہلوی ایک دو مرا سلطان جو ہر سال حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت

کے لئے مشد مقدس آیا کرنا تھا' مجد رضا پہلوی تھا' وہ یہ اپنا فرض سمجھتا تھا کہ ہر
مال مزکار کی زیارت کے لئے جائے اس نے پورے ایران میں ایسے ایسے کام کئے
سف جن کے سب وہ فوتی انقلاب کے بعد روم (اٹلی) فرار ہو گیا تھا۔ تو دیندار
مسلمانوں کا ایک گروہ علماء روحانیین کے ساتھ مل کر دات بحر صبح تک مجد شاہ
عبدالعظیم میں رو رو کر یہ مناجات اور وعائیں مانگنا رہا "یا اللہ ہمارے بادشاہ کو واپس
لے آ' کیونکہ مملکت ایران کے کیمونٹ ملک بن جانے کا بڑا خطرہ ہے۔ ہمارا بادشاہ
مساجد کی تقیر کرآ اور خط تبریزی میں قرآن کریم چھاپا آج بھی اس کے چھاپ ہوئے
مساجد کی تقیر کرآ اور خط تبریزی میں قرآن کریم چھاپا آج بھی اس کے چھاپ ہوئے
قرآن ہماری مساجد میں دیکھے جا سکتے ہیں۔

مكل روزناموں ميں شاہ كے فوٹو چھپ رہے تھے كميں تو اے حالت احرام ميں وكھايا جاتا اور كميں حرم سركار امام رضاعليه السلام ميں نماز پڑھتے ہوئے يہ كہتے ہوئے نظر آتے "تمزی ہاشم نے مجھے بازو سے پكڑا۔" بھی اپنا خواب بيان كرتے اور پھر كہتے "سركار امام زمال عليه السلوة والسلام نے ہميں وشمن كے حملے اور ظلم سے محفوظ ركھا۔"

دوبارہ شاہ کو اس حالت میں دکھایا جا آگ وہ حرم پاک امیر الموسنین علیہ السلام میں آئینہ کاری کر رہے ہیں اور مزدوری کرتے ہوئے ان کی زبان پر یہ اشعار ہیں۔ اگر میں نے جیرے پاک حرم میں آئینہ کاری کی ہے تو یہ کام بھی جیری عظمت کے شایان شان ہے

ا ایک طرف دہ قرآن چھاپتا۔ دو سری طرف دہ قرآن کریم کے احکامات اینے پاؤں کے میں دوند آ۔

ایک طرف وہ امام بھتم کی زیارت کے لئے جاتا۔ وہ سری طرف وہ حرم پاک کے مزدوروں پر گولیاں برساتا کیاں تک کہ آج بھی حرم پاک کی ویوار پر ان گولیوں کے نشانات و کھیے جا سکتے ہیں۔ ان گولیوں سے حرم مبارک کے اندڑ ہمارے نوجوانوں کا اس نے فون بمایا تھا۔ بس اپنے اس کردار کے سبب گھر رضا پملوی چند پملوؤں سے اس نے فون بمایا تھا۔ بس اپنے اس کردار کے سبب گھر رضا پملوی چند پملوؤں سے

یزید کے مشاہد ہے وہ اس طرح کہ عیمائی دنیا کے وستور کے مطابق اس نے جس قدر مظالم وُھائے گئے رضا نے بھی مسیحی استعار کے طالم اشاروں پر وہی پچھ کیا۔

یزید و محمد رضا اے مصنف علائلی لکھتا ہے کہ یزید کی اپنی مال میمورنہ کی نبست سے نشودنما اور تربیت میسائی طور طریقوں پر ہوئی تھی نہ کہ اسلام کے دستور قرآن کے مطابق سے دشور قرآن کے مطابق کے درضا نے بھی مسیحیت کے وامن میں پرورش پائی تھی۔ اس لئے اس نے اس لے وہ می مسلم ملت کو عیمائیوں کے ہاتھ بھی ڈالا۔

اب برید کا مشورہ وینے والا سرجون سیحی اور اخلل شاعر قبرانی روی تھا جن سے وہ مشورہ کرتا تھا۔ جیسا بھی وہ مشورہ دینے اس طحمے احکامات جاری ہو جاتے تھے۔ انہی کے رائے سے وہ تمام کاروبار سلطنت چلاتا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سرجون سیحی کے مشورے پر عبیدائلد ابن زیاد کو کوف کا گور نر منتخب کر دیا گیا۔

كتاب ير توى از عظمت حسين صفحه ٢٦٥

ای طرح محد رضا پہلوی کو مشورہ دینے والے کارٹر' کمکن اور فورڈ تھے یہاں تک کہ اس کی بیویاں بھی ان سے مشورہ لیتی تھیں۔

-- بزید نے مسلم بن عقبہ کو بھیج کر مدینہ میں قتل عام کیا مرد عور تیں ہے اور بورتیں ہے اور بورتیں ہے اور بورتیں ہے اور بورتیں کے اور بورتیں کے درخا پہلوی نے تھم دیا کہ بروز ۵۰ شرپور ۱۳۵۷ والے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے۔ اس طرح تاالہ کے میدان میں شران کے لڑنے والے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے۔ اس طرح تاریخ میں اس دن کا نام "جمعہ ساہ" بردگیا۔

ای طرح مشد میں "سیاہ سنچ" کے دن شای قوت کے طلاف علم جماد بلند کرنے دالے عوام کا قبل عام کردیا گیا۔

س- مسعودی لکھتا ہے کہ بزید ساز و طرب کا دلدادہ ' باز ' شکاری کتوں' شطرنج اور شراب کی محفلوں کا رسیا تھا۔ محمد رضا پہلوی غیر مکلی طاقتوں اور دو سرے عیسائی ۔ دوستوں کا ہم پیالہ و ہم نوالہ تھا۔ اس نے بہت زیادہ کتے پال رکھے تھے۔ نقل کیا گیا ہے جس وقت دہ ایران سے امریکہ بھاگ رہا تھا تو ہوائی جہاز مخصوص کے ذریعے اپنے کتے اپنے ہم بیالہ و ہم نوالہ دوستوں کو دکھانے کے لئے ساتھ لے حمیاں سماب برلوی عظمت حسین صفحہ ۲۹۷

٥- يزيد نے عالم اسلام كے كعب اور اس كے معيد الحرام كى توبين كى- اس پر منجنيق كي يوبين كى- اس پر منجنيق كي يوبيكوا كر الله على رضائے تھم اور پردوں كو جاہ كر والله عمر رضائے تھم ديا اور كران كى معجد كو جلا والله قرآن پاك كے شنوں كو جلا والا كيا- معجد حبيب شيراز پر كول بارى كى منى اور يوں مساجدكى مرحمت كى بھى توبين كى مئى- يمال تك كد نمازيوں بين سے چند افراد كو بھى قتل محرد دالا كيا-

الحب معاویہ و یزید اور اکثر اموی حکرانوں نے کئی عیسائی مشیروں کو بھرتی کیا جبکہ سمجھ وار مسلمانوں کو ملازمتوں سے باہر کال یا قرآن کریم کے احکامات کے خلاف معاویہ نے کئی عیسائیوں کو فوجی اور مکی امور میں شامل کیا۔ ان پر بڑا احتاد کیا ان سے مشورہ کما۔

ای طرح محمد رضا پہلوی نے ۸۰ ہزار عیسائی امریکی جنر مندوں کو بھرتی کیا۔ ملت ایران کے خزانے سے اکلی شخواہیں ۳۰ ہزار تومان سے کے ۳۰۰۰ ہزار (۴۰۰٬۰۰۰) لیعنی تین لاکھ تومان مابانہ مقرر کیں۔

امریکہ سے ایک نوجوان طالب علم نے مجھے لکھا کہ جس شریس میں پڑھتا تھا۔ میں نے وہاں کے وفتر بحرتی کو برائے ملازمت ورخواست ویدی۔ جوابا" انہوں نے بچھے کما کہ ہم ایران میں فیلی بٹائنگ کے لئے لوگوں کو ۳۰ ہزار توان ماہوار تخواہ پر بحرتی کر دہے میں چو تکہ دہاں پر لوگ اس کام پر بحرتی ہونا پند نہیں کرتے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ سے ایسے افراد کو ساتھ لے جائیں۔

بواں محمد رضا پہلوی نے بھی معاویہ و برید کی طرح امریکہ کے ارباب بست و کشاد سے بوے پر اختار تعلقات استوار کئے ہوگئے سکھے۔

ے۔ معاویہ و بزیر سلمانوں کے بیت المال کو اپنے دربار اور دفاتر کی تشکیل پر اپنے دربار اور دفاتر کی تشکیل پر اپنے درباریوں مو اربوں ساہیوں اور اپنے مخصوص فوجی عملے پر بے دریغ خرچ کیا کرتے

تھے اور اس مِری سیاست کے سب شرکاری خزانہ خالی ہو گیا۔ مجبورا" لوگوں کی اقتصادی حالت نیابی کا شکار ہو گئی۔

محر رضا پہلوی نے بھی اپنے خواس کو اپنے بھی خواہوں پر اور اپنے خصوص حفاظتی شمنشاہی وستے پر بری بے اردی سے خواس کی عیاشیوں پر پانی کی طرح بہایا گیا۔ آئی کے خوج کی آبریان کے گفتہ اور جوکا لگا۔ اس خوج کی خوج کے جوزی کی اس محقیقت کے باوجود کہ تمال میں کو جو دہاں محقیقت کے باوجود کہ تمال میں کو جو دہاں محقیقت کے باوجود کہ تمال میں کو جو دہاں محقیقت کے باوجود کی ممالک کی کمپنیوں کو جو دہاں محقیقت کے باوجود کی ممالک کی کمپنیوں کو جو دہاں محقیقت کے باوجود کی باوی ممالک کی کمپنیوں کو جو دہاں محقیقت کے باوجود کی بیوی فرح ۳۰ ملین تومان ہر ماہ تمال کے جھوس خرید نے کے سب منافع لیا کرتی تھی۔

مجلّہ گذارش میں ہم روزانہ یہ خرردھا کرتے کہ ڈاکٹر نقابت ہو فرح کے ساتھ مل کر رقص کرتا ک فرح کے تعاون سے وہ ۸۰۰ ملین توان کارکنوں کے بیمہ سے کھا گیا۔
ای مجلّہ (رسالہ) میں محمد رضا اور اس کی ملکہ نے دوبارہ یہ لکھا کہ ہر ماہ ۲۰ ملین توان ان افراد کو دیا جاتا ہے جن کو اس کا حساب کتاب کرنے پر مامور کیا گیا ہے۔ پھر یمی رسالہ لکھتا ہے کہ تنا حس بہلوی نے ائیے لئے مروارید کے کل کی تعمیر ۱۵ ملین رسالہ لکھتا ہے کہ تنا حس بہلوی نے ائیے لئے مروارید کے کل کی تعمیر ۱۵ ملین اوبان خرچ کیا۔ ہرسال اس محل کی گل کاری پر ایک ملین توبان خرچ کردیا جاتا۔ اس محل کا فشتہ تیار کرنے پر ۱۲ ملین توبان خرچ کیا گیا۔

مرسام کی بیاری میں لوگوں کو جٹلا کرنے والے محمد رضا' اس کی بیوی اور بہر بھانی کی شاہ خرجیوں کی بیہ چند جھلکیاں اس لئے و کھائی گئی ہیں ماکد پڑھنے والوں کو پچھ اندازہ ہو کہ مملکت کی دولت کو وہ کس بیدردی سے خرج کیا کرتے تھے۔

اشاروں پر قرمان کر دیے گئے۔ اس طرح اسرائیل اور امریکہ کی حفاظت کے لئے میودو نصار ملی کی اس خطیعی موجودگی اور تقویت کے لئے ہمارے نوجوانوں کو خواہ مخواہ بے مقصد قرمانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ اس طرح ہماری اقتصادیات کو خطرہ میں ڈال دیا گیا۔ میمال تک کہ ایرانیوں کو کھانے کے لئے سبزی باہرے ور آمد کرنی بردی۔

آخریس تمام در آمدات کی فرست درج کر رہا ہوں تاکہ محترم پڑھنے والوں کو اندازہ ہو
جائے کہ شاہ نے اپنے دور حکومت میں ایران کو کس حد تک دنیا کے دو سرے ممالک
کا مختاج بنا دیا۔ ایران کی گذشتہ اڑھائی بڑار سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایران
کہمی بھی گزشتہ کسی دور میں مالی طور پر اننا طابق ر ہونے کے باوجود دو سرے ممالک کی
مختابی کے سلسے میں اس حد تک نیس گرا تھا۔ جتنا کہ شاہ کے دور میں مالی طاقت کے
باوجود دہ عملی طور پر بھوکا اور دو سروں کے سارے زیرہ رہا۔ اس غلط اور ناروا
باوجود دہ عملی طور پر بھوکا اور دو سروں کے سارے زیرہ رہا۔ اس غلط اور ناروا
سیاست کے سبب اس بات کا قوی امکان نظر آیا تھا کہ سال ۲۰۰۰ تک ایران کی
انفرادی آزادی ہارے شاہ کی غلط پالیسیوں کے سبب سلب کر دی جائے گی۔ اور بیرونی
ممالک سے گروہ در گروہ وہ افراد ہنر مندوں کی صورت میں داخل ہو کر ہمارے تمام
کاروبار کو خود سنجال لیں گے۔

در آمدات کی تفسیل گوشت اور مجلہ گوشت کے اقدام آسٹریلیا ہے ' ڈرکس کینیڈا ہے ' مرغی و اندے اسرائیل ہے ' بیاز اور سیب ہندوستان ہے ' دودھ اور دودھ کی بنی ہوئی چیزیں ہالینڈ اور بلغاربیہ ہے ' میوہ ترکی اور لبنان ہے ' سبزی آسٹریلیا اور چائے نیپال سے سیلون اور ہندوستان ہے ' چیٹی اور شکر جامائیکا اور کیویا ہے ' مشمائیاں اور ٹافیاں وغیرہ امریکا' انگلتان اور فرائس ہے ' روئی مصرہ ' چپلیاں سوالیہ ہے ' واکٹر فلپائن اور اندیا ہے ' انجینئر اسرائیل ہے ' مرغیوں کی خوراک ارجنٹ نین اور چلی ہے ' خالص اور اندیا ہو ترکی ہے ' خالص مرزاک ارجنٹ نین اور چلی ہے ' خالص اور اندیا اور ترکی ہے ' کاریگر افغانستان و پاکستان ہے ' قرقرہ اور نج چین' انگلتان اور امریکہ ہے ' سیمان بالینڈ' جاپان اور ہند ہے ' سنگ مرمر انٹی اور ترکی ہے۔ ٹائپ امریکہ ہے ' سیمان بالینڈ' جاپان اور ہند ہے ' سنگ مرمر انٹی اور ترکی ہے۔ ٹائپ دائٹرز اور چھاپہ خانہ مغربی جرمنی ہے ' اوزار کاشکاری اسرائیل اور رومانیے ہے '

#### NAUAFI BOOK LIBRARY

Managed by Masonnee | Welf to Trust (R)

Mirza Kareri et ig 12 ud.

المعداد المعد

کتاب بیت و استنار شخه ۱۵

محترم پڑھنے والے توجہ کریں کد حضرت الم رضا علیہ اسلام کی زیارت کرنے والے رضا شاہ نے کیما بندوبست جاری اس عزیز مملکت اربان کا کیا کہ وہ سبزی تک تمام چیزیں بیرونی ممالک سے مثلوا آ الما۔

خاندان صفوی کی ظلم و زیادتی کی پوری تفسیل معلوم کرنے کے لئے مشہور کتاب "اختابوس صدیارہ" کا مطالعہ سیجے۔ آخر میں پاک امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں درج ذیل چند اشعار پر اس کتاب کا خاتمہ کرتے ہیں۔

ماسوا اس ك وہ قضاكى حكمت كا محكوم ہے

اسے كد تجھے اللہ تعالے فرایان مبرے نوازا ہے
اور اس وجہ سے آپ كا نام بحى رضائے اللي

تيرى رضاح ونكر اللہ كى رضائے

لاذا ميرے تمام كناہ بخش و يحتى اور جھے ميرا اواب عطا كيجة

مدا میرے ملا میرے مام حادث وجے اور بھے میرا واب مطابعے مجھے اپنی فرزند ارجمند تقی الجواد کی تتم مجھے میری اس التجا کے جواب سے توازیے جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ نجات پاگیا۔ تیرا وروازہ تمام حا بھٹندوں کا قبلہ ہے۔
ہم لے اپنی تمام امیدیں تیرے ساتھ وابت کر رکھی ہیں۔
ہم کو ہر تھم کے خوف اور غم سے آزاد کر دیجے
ہم کو ہر تا درجند تی الجواری تم بھے جواب دیجے
تیرے فرزاند ارجند تی الجواری تم بھے جواب دیجے
تیرے فرزاند ارجند تی الجواری تم بھے جواب دیجے

کیونک میری دایا نے بچپن سے میری پرورش تیری محبت کے ذریعے کی ہے۔ اگرچہ میں

ہرا ہوں لیکن پھر بھی تیرا ہمسایہ ہوں۔ روز محبشرای نسبت سے میری شفاعت سیجے۔

برا ہوں لیکن پھر بھی تیرا ہمسایہ ہوں۔ روز محبشرای نسبت سے میری شفاعت سیجے۔

میرے تی الجواد کی قتم مجھے میرا جواب دیجے۔

اے میرے دلی فعت میں آپ کے سامنے شرمندہ ہول

میں تیری نفتوں کے دسترخواں سے مستنید ہوتا ہوں

میری حالت ملاحظہ فرمائے اے گلاب کے مجلول جس کی شاخ کا کائنا میں بن جازر اینے لطف و کرم ہے مجھے میرا گلاب عطا بھیجئے

اپنے لطف و ارم سے بھے میرا طاب عطا ہے مجھے تنقی الجواد کی قتم میرا ہواب عطا تھے

یا علی بن موی! ذرا میری حالت تو دیکھتے

میرے ہاتھ سے میرا اقبال چھن گیا ہے

غم سے میرے وال و پر کٹ چکے ایل

میرا دل کباب کباب ہے اسے شفاء عنایت میج

مِجْ تَقَى الجوار كَ فَتُم جُعِي عَطَا يَجِيَ

میں کہ صرف تیری ہی عنایتوں کا بروردہ بول

میں نے اپنی تمام عمر غفات اور غلطیاں کرتے گزاری ہے

آج میں تیری بارگاہ میں اپنا سربصد خلوص و اوب جھکاتے ہوئے موں

لاذا مجھے خبرو ثواب كارات عطا يجي

علی تیرے بیارے بینے تقی الجواد کی حم ----

جب محشر بیا ہو اور پکڑ دھکؤ شروع ہو
اور جب سورج کی گرمی ہے لوگ جل رہے ہوں
اے کہ آپ اس وقت تک پروردگار کی رحمت کا سامیہ ہیں
مجھے حشر کی مختی اور انتهائی گرمی ہے بچا کیجئے۔
کچھے تیرے بیارے بیٹے تقی الجواد کی قتم ۔۔۔۔
میں تیرے عشق میں جل جل کر عمرفانی کی آخری منزل پر پہنچ گیا ہوں
میں بھلا کس کو عشق سوزاں کا بید دکھڑا ہناؤں
کہ میں نے سرکار کرملا کی زیارت ابھی تک جمیں کی ہے
خدا کے لئے مجھے جلد کرملا پہنچاہیے
خدا کے لئے مجھے جلد کرملا پہنچاہیے

خاتمه بالخير ""تهويس امام برحق سركار امام على رضا عليه السلام اورساوات تحطيم برِلاكه لاكه درود و سلام" مشهد مقدس ۳۰ شعبان ۱۳۰۱ حجرى قمرى

سيد عبدالحسين رضائی سيد عبدالحسين رضائی مضائی م

NAJARI BOOK LABRAME



7.19

N

3 412

| 3525       | 14/7/8                                   |
|------------|------------------------------------------|
| 400 No     | Date                                     |
| Jestion    | States                                   |
| D.D. Class | CARLANCE AND COMPANY OF THE CO. A. C. W. |

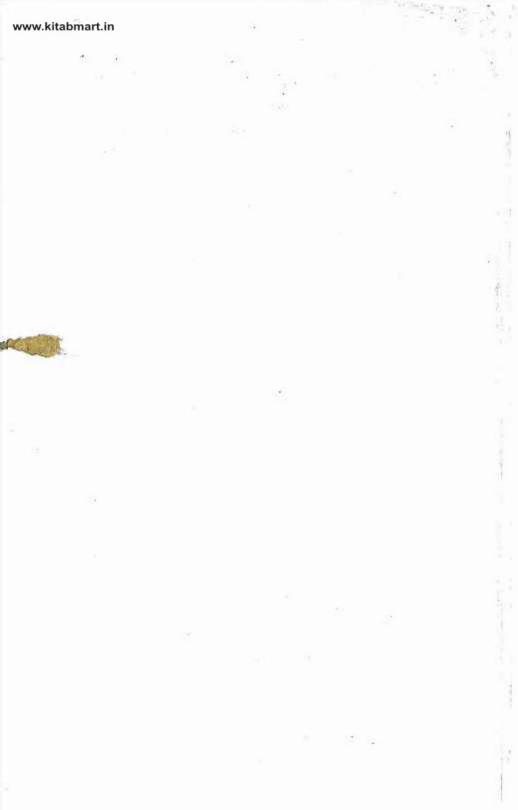

